

# وران میکاوچون اور میکاوچون میکاورن مقال ر





يَصُّ الْأَلْفَ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِلْمِلْمِل

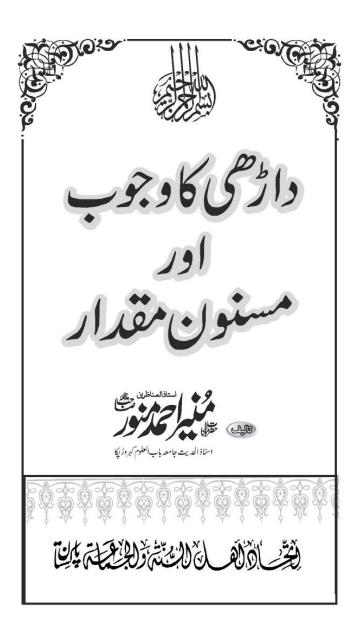

نام كتاب: وارهى كاوجوب اورمسنون مقدار تاليف: حضرت مولا نامنيراحد منورصاحب اہتمام:\_\_\_\_\_ ادارہ تحفظ سنت بَہاولپور ناشر: - اتحادا بل السنّت والجماعت

جامعه اسلاميه باب العلوم كهرور إيًا 0300-7739206 مكتنبه إمل السنّت والجماعت ٨٨جنو بي مكتنبه اسلامية زدجامعة العلوم الاسلاميه بالنوري ثاؤن كراجي اداره اشاعت الخير بيرون بوبر گيث ملتان 0614514929 مكتبه حقانيه في به بيتال رود ملتان

مکتبه قاسمیدارد و بازار لا بور کشمیری بکڈ یوتلہ گنگ چکوال



#### مقدمه

داڑھی کے مسئلہ میں اعتقاداً وعملاً بہت افراط، تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ مودودی صاحب نے ایک قبضہ داڑھی کوسنت ماننے کے بجائے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ ان کا نظر مید سے کہ بڑی داڑھی نبی کریم سائٹی نے رکھی ہے گر شرعی تھم کے طور پر نہیں بلکہ ایک عادت کے طور پر - اس لئے قبضہ داڑھی کوسنت شرعیہ قرار دینا بدعت ہے۔ چنانچہ موصوف کلھتے ہیں

'' حضور من الله المحمل الرهمي ركعنا عادت كے ما تحت تھا ...... عادت رسول كوسنت سجھنا سخت قتم كى بدعت اور ايك خطرناك تحريف دين ہے (يعنی دين كوبدلنا ہے) (ترجمان القرآن مارچ، اپريل مئی، جون ٢٠٠٠م 19 عن مطرحسين يكيانية

دوسری طرف غیر مقلدین نے کہا ہے کہ داڑھی طولاً عرضاً جتنی بڑھتی ہے بڑھنے دیں اور جدھ جداڑھی کو جدھ جاتی ہے جہ ایک قضد داڑھی کو جدھ جاتی ہے جہا نیس دیں اور الیا کرنافرض ہے وہ اس کو شرعی تحکم قرار دیتے ہیں ایک قضیلی اشتہار چھپا وہ بھی سنت شرعیہ تشلیم نہیں کرتے ۔ چنا نچہ دارالحدیث محمد یہ (ملتان) سے ایک تفصیلی اشتہار چھپا ہے جس کا جلی عنوان ہے '' داڑھی'' اس پر تین قسم کی داڑھی کے تین کا لموں میں الگ الگ فوٹو دیے ہوئے ہیں پہلے کالم میں داڑھی اس طرح دکھائی گئی ہے کہ طولاً عرضاً بہت لمجمی ہے اور پنچے آکر دائیں بائیں دوھوں میں بھر جاتی ہے۔ دوسرے کالم میں ایک قبضہ سے زائد تراثی ہوئی

ہے۔اور تیسرے کالم میں داؤھی مونڈی ہوئی ہے۔ان میں نہلی داؤھی پر تقدیق کا نشان ہے دوسری دونوں پر کا نثا کا نشان کا ہوا ہے۔ گویا پہلی منتشر داؤھی شرعی ہے اور دوسری ، تیسری غیر شرعی ہے بلکہ تا تربید دیا ہے کہ ایک بضد داؤھی سے زائد بال کو انا اور داؤھی مونڈ نا یک برابر ہے (ا) پس ایک بیفند داؤھی کے شرعی تھم اور سنت شرعیہ ہونے کے بید دونوں فرقے منکر ہیں۔ صرف اننا فرق ہے کہ فرقہ مود دو دیے کن دیک ایک بیفند کی مقد ارضروری نہیں بلکہ تراش خراش کر کے بیفند سے چھوٹی خشخصت داؤھی داؤھی رکھ لی جائے تواس سے بھی شرعی تھم پورا ہوجا تا ہے۔ جبکہ تنام انبیاء کیسم السلام کی بیا ہما تا سنت ہے اور کوئی نبی بھی خرش خشسی داؤھی والانہ تھا۔ اس طرح صحابہ کرام "بتا بعین عظام اور تیج تا بعین میں بھی کوئی خشخصت داؤھی والانہ تھا۔ اس طرح صحابہ کرام "بتا بعین عظام اور تیج تا بعین میں بھی کوئی خشخصت داؤھی والانہ تھا۔ اور فرقہ غیر مقلد یہ کے نزد یک داڑھی جنگی بڑھتی اور چھیلتی ہے اسے بڑھے اور پھیلنے دیں ان کے نزد یک داڑھی ہے تھدا ایک بال بھی کا ثما حرام اور سخت گناہ کے دمرے میں آتا ہے۔

اس افراط تفریط کے درمیان اہل السنّت والجماعت کا مسلک اعتدال بیہ ہے کہ کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس کو جوست کہا جاتا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ داڑھی کا حکم سنت سے ثابت ہے یا بید مطلب ہے کہ داڑھی رکھنا شرعی طریقہ ہے اور سنت کا ایک معنی شرعی طریقہ بھی ہے۔ اور محد ثین کے نزدیک اس کا اطلاق حدیث پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا داڑھی کوسنت لکھنے اور کہنے سے بیدھو کہ نہ کھا یا جائے کہ بدوا جب نہیں۔

ائمُہ اربعہ اورامت کے تمام علماءاہل السنّت والجماعت کا انفاق ہے کہ ا۔۔۔۔۔کم ازکم ایک مثت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ۲۔۔۔۔اس پر بھی انفاق ہے کہ ایک قبضہ ہے زائد داڑھی کو ہڑھانا اور

۲.....اس پر جملی اتفاق ہے کہ ایک قبضہ سے زا ندداڑھی کو بڑھانا ا چھوڑ نا نہ فرض ہے، نہوا جب ہے اور نہست مؤ کدہ ہے۔

ا۔اس کا تکسی فوٹو کتاب کے آخر میں ملاحظ قرما کیں۔

۴۔....ایک قبضہ سے زائد نتیج صورت بنانے والے اور بدنمائی پیدا کی مذاب اور برنمائی پیدا

کرنے والے بالوں کا تراشنا ضروری ہے۔

البية اس میں اختلاف ہے کہ قبضہ ہے زائد غیرفتیج ہالوں کا چھوڑ نااولی ہے یا کٹوانا اولی ہے۔علماء کی ایک جماعت کا خیال ہیہ ہے کہ چھوڑ نااولی ہے اور کٹوانا خلاف اولی ومکروہ تنزیبہ ہے۔ مگر بدنمائی پیدا کرنے والے زائد ہالوں کا کٹوانا ان کے نزد یک بھی اولی ہے اورایک جماعت کانظر پر بہ ہے کہ صرف حج یاعمرہ کے موقع پر کٹوانا مکروہ نہیں ہے اس کے علاوہ مکروہ تنزیبہ ہے۔ جبکہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مطلقاً ایک قبضہ سے زائد ہالوں کا کٹوانااولی ہے۔ جن حضرات نے نبی پاک مُناتِیْز کے اعفاءلحیہ والے تھم کے ظاہر کودیکھا انہوں نے کہا کہ ایک قبضہ سے زائد مالوں کا حجھوڑ دینا اولی ہے۔ اور کٹوانا خلاف اولی ومکروہ تنزیبیہ ہےاور جن حضرات نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ ،حضرت حابرؓ ودیگر صحابہ کرام ؓ ے عمل کودیکھا کہ وہ جج وغمرہ کے موقع برزائداز قبضہ بالوں کو درست کر لیتے تھے انہوں نے کہا کہ جج وغمرہ کےموقع براہیا کرنا بلاکراہت جائز ہےاس کے علاوہ مکروہ ہےاور جن حضرات نے خودرسول اللہ عَلَيْنِيْمُ اور بعض صحابہٌ و تا بعین کے عمل کو دیکھا کہ وہ ایک قیضہ ہے زائد بال کٹواتے ہیں اس میں جج وعمرہ کی تخصیص بھی نہیں ہےانہوں نے مطلقاً اس عمل کو اولی قرار دیاہے۔ اہل السنّت والجماعت کے ان تینوں طبقوں کا اختلاف کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں بلکہاو کی اورغیراولی کا پا بہتر اور بہت بہتر کا اختلاف ہے۔ان میں سے ہرطیقہ ایک عمل کواولی کہنا ہے لیکن دوسر عمل کے جواز کا افارنہیں کرنا زیادہ سے زیادہ وہ اس دوسر عل کوخلاف اولی اورمکروہ تنزیبہ کا درجہ دیتا ہے مگراس کے جواز کا انکارنہیں کرنا۔ لیکن فرقه مودود په کاره نظریه کهایک قبضه دارهی کوسنت اور شرعی حکم سمجھنا بدعت اور دین میں تح یف ہے یا فرقہ غیرمقلد یہ کا یہ کہنا کہ ایک قبضہ سے زائد بالوں کا چھوڑ نا فرض ہے علماء امت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے۔

# داڑھی سنت شرعیہ ہے

حضرت عائش سے مرفوع روایت ہے رسول الله ظالی آنے فرمایا وس چیزی فطرت سے بیں ان میں سے ایک یہ ہے قص المشاد ب واعفاء الملحیة مو پھیں کو انااور داڑھی بڑھانا۔ امام نووی اُنگھا عدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ''مَغناهُ انتھا مِنْ سُننِ الْانْبِياء کی سنتوں میں سے بیں اور طلق بن صبیب الانبیاء کی سنتوں میں سے بیں اور طلق بن صبیب کی روایت میں صراحت ہے عشر و مین السنیة وس چیزیں سنت سے ہیں۔
کی روایت میں صراحت ہے عشر و مین السنیة وس چیزیں سنت سے ہیں۔

نیزامام نووی فیکنندتے ہیں

فَحَصَلَ حَمْسِسُ دِوَايَسَاتٍ اَغْفُوْا .....وَاَوْفُوْا..... وَاَزْخُوْا.....

خلاصہ بید کہ روایات میں داڑھی بڑھانے کے متعلق پانچ قتم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور تمام علماء ہیں اور پانچوں قریب المعنی ہیں یعنی داڑھی بڑھاؤ۔ یہ پانچوں صینے امر کے ہیں اور تمام علماء حقد کے نزدیک بیدام وجوب کے لئے ہے اگر داڑھی کارکھنا محض عادت کے طور پر تھا شرعی حکم کے طور پر نہ تھا تو امت کو اتنی تاکید کے ساتھ حکم و سینے کا کیا مطلب؟ نیزاعفاء لحیہ کو تمام انبیاء کی مشتر کہ اور متفقہ سنت بتایا گیا ہے اس سے بھی اس کا سنت شرعیہ ہونا معلوم ہوا۔ پھر تمام انبیاء اور تمام صحابہ کرائم، تا بعین عظام اور نہ بی اس کا سنت شرعیہ ہونا معلوم ہوا۔ پھر سے کوئی بھی خشے حشے داڑھی والانہ تھا اور نہ بی اس کا کوئی قائل تھا۔ اس لئے فرقہ مودود یہ کا ایک قبضہ داڑھی کو بڑھی کو برعت قرار دے کر خشخشی داڑھی کو شرعی حکم کے طور پر عام کرنا بہت بڑی برعت اور بہت بڑی گراہی ہے۔

دا زهی کا و جوب اور مسنون مقدار ..... دا زهی کا و جوب اور مسنون مقدار ....

صاحب ہدایہ مکروہات روزہ کے مسائل میں لکھتے ہیں بحالت روزہ سرمہ لگانے اور مو مچھوں کو تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں \_ آ گے لکھتے ہیں

"وَلَا يَنْهُ عَلُ ذَالِكَ لِتَطُولِلِ اللَّحْيَةِ إِذَا كَانَتُ بِقَدْرِ الْمَسُنُونِ وَهُوَ الْقُبُضَةُ "

جب واڑھی کی مسنون مقدار یعنی ایک قضد پوری ہوتو لمباکرنے کے لئے تیل نہ لگائے۔ اس کے تخت علامدا بن ہام اُنگیک فیشد سے چھوٹی واڑھی کے متعلق لکھتے ہیں " وَاَمَّا الْاَحُدُ مِنْهَا وَهِمَى دُونَ ذَالِكَ كَمَا يَفُعَلُهُ بَعُضُ الْمَعَارِبَة وَمُحَنَّفَةُ الرّجَال فَلَمُ يُبِحَهُ اَحَدٌ

(فتح القدير ٢٧٠/٢)

داڑھی کے بال کائے کراس کوا کی قبضہ ہے کم کرنا جیسا کہ بعض مغربی اور مخت لوگ
ایسا کرتے ہیں اس کو کسی ایک نے بھی جائز قرار نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک قبضہ
داڑھی کے سنت ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے ایک اجماعی سنت کو بدعت قرار دینے کی
جرائت مودودی صاحب ہی کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جو آ دمی ایک قبضہ داڑھی کو
بدعت اور خشخ شدی داڑھی کو شرعی تھم سمجھتا ہے اور اس پڑلی پیرا ہے۔ اس کے اس عقیدہ
وٹل میں گی خرابیاں جمع ہوجاتی ہیں۔

ا.....ایک قضد دارهی جوسنت ہےاس کوبرعت سجھنا۔

٢ .... خشخشى داڑھى جوبدعت ہاس كوست سمحسا۔

۳ .....گناه کو نیکی تبچه کراختیار کرنا اوراس پراصرار کرنا اس کو ذریعه ثواب ونجات خیال کرنا۔

ہے.... تنبع سنت کو بدعتی سمجھ کراس سے نفرت کرنا اور مبتدع کو تنبع سنت سمجھ کراس کی عزت وقو قیرا وراس سے محت کرنا۔

۵ ..... و خاتمه کا خطرہ ، ایسے گراہ آ دمی کو بہت کم تو بہ کی تو نین نصیب ہوتی ہے۔
اس لئے ایسے آ دمی کو چاہئے کہ وہ اس گناہ کو گناہ سمجھے۔ اس سے تو بہ کر کے اصل سنت پڑمل
کرے اور بدعت سے اپنے آپ کو اس طرح بچائے جیسے آگ سے اپنے آپ کو بچایا جاتا
ہے تا کہ سوءِ خاتمہ سے نکا جائے۔

خشبخشبی داڑھی والے سے تو داڑھی مونڈ ابہتر ہے جو بمجھتا ہے کہ پر گناہ کا کام ہے اس کوکسی وقت بھی تو یہ کی تو فیق مل سکتی ہے۔ پس داڑھی مونڈ اصرف عمل کے اعتبار سے گمراہ ہے۔ مگر خشہ بحشہ داڑھی کوست سمجھنے والاعقبیرہ وعمل دونوں کے لحاظ سے مگمراہ ہے۔ رہا دوسرا فرقہ یعنی غیرمقلدین لوگ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللّہ طَالَیْتِ نے واڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا ہے لہٰذا آپ کے اس حکم کے مطابق داڑھی کا بڑھانا فرض ہے۔اور اگر داڑھی کے طول وعرض سے کچھ بھی بال کاٹ دیے تو بیاں حکم کے خلاف ہے اس لئے واڑھی کے کسی بھی حصہ سے بال کا ٹنا حرام ہے۔ جاری گذارش مدہے کہ واڑھی کو بڑھانا، داڑھی کوچپوڑ ناکلی مشکک ہے یعنی بڑھنے اور چپوڑنے کی مقدار کے لحاظ سے اس کے متعدد افراد ہیں۔ جیسے داڑھی مونڈنے والوں کے ذرا بال بڑے ہو جائیں تو کہتے ہیں میری داڑھی بڑھ گئی ہے۔ تحامت بنوانے میں اور بغلوں کے بال صاف کرنے میں دیر ہوجائے تو کہتے ہیں میری عجامت بڑھی ہوئی ہے یعنی میرے بال بڑھے ہوئے ہیں۔ای طرح چرے برجب داڑھی کے بال کچھ بھی رکھ لئے جائیں تو کہہ سکتے ہیں کداس کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے،اس نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ بڑھنے اور چھوڑ نے کا ادنی فروہے۔اوراس کا آخری درجہ یہ ہے کہ طول وعرض کے لحاظ سے جہاں تک حاتی ہے اس کوچھوڑ ویں اس ابتداءاورا نتاء کے درمیان میں بھی بڑھنے اور چھوڑنے کی مقدار کے اعتبار سے مختلف افراد ہیں۔ سوال بیہ ہے کدان احادیث میں داڑھی بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ مودودی صاحب نے بڑھانے کا ابتدائی درجہ مراد لے لیا کہ آئی داڑھی کہ جس سے صوص ہو کہ اس کے چرے پدداڑھی کے بال ہیں اس سے شریعت کا تھم پورا ہوجا تا ہے۔ غیر مقلدین نے آخری درجہ مرادلیا اوروہ بھی فرض کے درجہ میں جبکہ علاء ابل است والجماعت کے نزدیک ایک قبضہ کی مقدار تک بڑھا نا واجب ہے ۔ اس سے زیادہ بڑھا نا نہ فرض ہے ، نہ واجب ہے ، اور نہیں سنت مو کدہ ہے۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک بڑھا نا نہ فرض ہے داڑھی بڑھانے کی مراد متعین کرنے میں ایک رائے مودودی جماعت کی ہے دوسری رائے غیر مقلدین مورود یہ اور تیسری رائے علائے ابل السنّت والجماعت کی ہے۔ لیکن فرقہ مودود یہ اور قیم مقلدیہ کے پاس سوائے عقل موشکا فیوں کے وکئی تقلی دلیل نہیں ہے ۔ نہ مودود یہ اور قیم مقلدیہ کے پاس سوائے عقل موشکا فیوں کے وکئی تقلی دلیل نہیں ہے ۔ نہ کر سکتے ہیں ۔ خصوصاً فرقہ غیر مقلدیہ ایک وکئی قرآن وحدیث ہی دکئی فیش میں کر سکتے ہیں۔ خصوصاً فرقہ عبر مقلدیہ ایک مشت سے زائد بالوں کے چھوڑ نے کی فرضیت پر قرآن وحدیث کی کوئی مرت کے دلیل بیش نہیں کر سکتے ہیں اورائی رائے کا مرت کے دلیل بیش نہیں کر سکتے ہیں اور جوانہوں نے موقف اختیار کیا ہے اس پرشر کی دلائل موجود نام قرآن وحدیث کی دلائل موجود المدحیہ کے بارے رائے ہے اور جوانہوں نے موقف اختیار کیا ہے اس پرشر کی دلائل موجود ہیں۔ طرح طف ہیں کے اس طاح طفہ ہیں۔ ملاحیہ کے بارے رائے ہے اور جوانہوں نے موقف اختیار کیا ہے اس پرشر کی دلائل موجود ہیں۔ طاح طفہ ہیں۔ علاحیہ کے بارے رائے ہے اور جوانہوں نے موقف اختیار کیا ہے اس پرشر کی دلائل موجود ہیں۔ طاح طفہ ہیں۔

# داڑھی کا وجوب اورمسنون مقدارا حادیث مرفوعہ کی روشنی میں

حديث نمبر 1 .... حدثنا هناد نا عمر بن هارون عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أنَّ النَّبِيَّ وَمُثَلِثًا كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحَيَّتِ مِنْ عَرُضِهَا وَطُولِهَا (ترمذى ،باب في الاخذ من اللحية ج٢ ص١٠٥)

امام ترفدی اُفِی اُن اور است کرتے ہوں کے عرض وطول سے پچھ بال لے لیتے تھے۔ اس میں جج بیس کہ بی کریم سکی اُنٹی اُنٹی واڑھی کے عرض وطول سے پچھ بال لے لیتے تھے۔ اس میں جج وعرہ کی بھی کوئی تخصیص نہیں ۔ معلوم ہوا کہ داڑھی کے طول وعرض سے پچھ بال کا ثنا جائز ہے۔ اس سے اتنی بات ثابت ہوگئی کہ بیہ موقف کہ'' داڑھی کے قبضہ سے زائد بالوں کا چھوڑ نا فرض ہے اور کا ثنا حرام ہے''اس حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ نبی پاک سین کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ نبی پاک سین کی مراد جو نود نبی گائی ہے کہ قبضہ تک لہذا اعفاء کچہ کی صحیح مراد وہ بی ہے جو علماء اہل السدّت والجماعت نے بتائی ہے کہ قبضہ تک بڑھانا واجب ہے اس سے زائد بالوں کا بڑھانا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ کٹوانے کی اجاز سے ہے۔ یہاں بھی بہی مراد ہے کیونکہ بالا جماع رسول اللہ علی اللہ علی داڑھی قبضہ سے کم نہی پس جو سے بال لیتے تھے وہ قبضہ سے زائد ہوتے تھے۔

أَصُلُ أَوْقَالَ يَتَفَرَّدُ بِهِ إِلَّا هَذَا الْحديث كَانَ النَّبِيُّ يَشَيَّتُ يَاكُذُ مِنُ لِحَيْتِهِ مِنُ عَرُضِهَا وَطُولُهَا وَلَا تَعُرِفُ النَّهِيُ عَلَيْ مَارُونَ عَمْرَ بُنِ هَارُونَ عَمَرَ بُنِ هَارُونَ وَرَأَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي عُمْرَ بُنِ هَارُونَ وَسَمِعْتُ قُتَيْنَةَ يَقُولُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَسَمِعْتُ قُتَيْنَةَ يَقُولُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ أَكُونِهُ مَا أَنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ أَلِيْهُ مَانُ فَوَلً وَعَمَلٌ قَالَ قُتَيْنَةً نَا وَكِيْعُ بُنُ الْحَرَّاحِ عَنُ رَجُلٍ عَنْ قُورِ بُنِ يَولِيُدَ أَنَّ النَّبِي وَيَهُمَ أَنَّ النَّبِي وَيَهُمَ أَنَّ النَّبِي وَيَهُمَ مَنُ هَذَا؟ الْمِنْجَنِينَ عَلَى اهُلِ الطَّائِفِ قَالَ قُتَيبَةَ قُلُتُ لِوَكِئِعٍ مَنُ هَذَا؟ قَالَ صَاحِبُكُمُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ "

یہ حدیث غریب ہے ( ایعنی اسامہ سے بیرحدیث اسلیم میں ہارون نے روایت کی ہے۔ پس جس حدیث کونٹر یب کہا جاتا ہے۔ غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ضعیف ہے۔ امام تر ندی میں گفتہ تر ندی ارک پر باب قائم کیا باب مالیقول اذاخرج من الخلاء اس میں غفرا تک والی حدیث نقل کر کے کہا" ہذا حدیث من الخلاء اس میں غفرا تک والی حدیث نقل کر کے کہا" ہذا حدیث من غفرا تک والی حدیث نقل کر کے کہا" ہذا حدیث من غفرا تک والی حدیث نقل کر کے کہا" ہذا حدیث من عفرا تک والی حدیث نقل کر کے کہا" ہذا حدیث من عفرت غریب" اسی طرح تر ندی ارم پر باب ہے باب ما جاء من الرخصة فی ذالک اس میں حضرت جابر کی جذاب من من من من کر کے کہا" وحدیث جابر فی ہذاالباب حسن غریب" بلکہ امام تر ندی میں گئے۔ من غفر یب حسن ، ۲۵۸ جگہ حسن ضحیح کے الفاظ استعال کیے ہیں اسی طرح بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی غریب غریب سے کیاں ضعیف نہیں ۔ آگے امام تر ندی میں گئے گئے ہوئے کہ باری شریف کی بہلی حدیث بھی غریب کو ایس کے حمد بن اسمعیل ( امام بخاری کھی ایک کہ اس کے حمد بن اسمعیل ( امام بخاری کھی ایک کہ اس کے سے سنا انہوں نے فر مایا عمر بن ہارون مقبول الحدیث ہے میں اس کی کوئی اوراصل ( یعنی تالع ) نہ ہو یا ہیر کہا کہ جس میں وہ متفرد ہو گمر یہ فدکورہ حدیث جاب بات جس کی کوئی اوراصل ( یعنی تالع ) نہ ہو یا ہیر کہا کہ جس میں وہ متفرد ہو گمر یہ فدکورہ حدیث جاب بات جس میں وہ متفرد ہو گمر یہ فدکورہ حدیث جاب بات جی کہا کہ جس میں وہ متفرد ہو گمر یہ فدکورہ حدیث بات جس بات جس میں وہ متفرد ہو گمر یہ فدکورہ حدیث بات جس بات جس بات جس میں وہ متفرد ہو گمر یہ فدکورہ حدیث بات جس بات جس بات جس میں وہ متفرد ہو گمر یہ فدکورہ حدیث بات جس بات جس بات جس بات جس میں ہم کی کوئی اور اصل ( یعنی تالع ) نہ ہو یا ہیر کہا کہ جس میں وہ متفرد ہو گمر یہ فدکورہ حدیث بات جس بات جس بات جس بات کی کوئی اور اصل ( یعنی تالع ) نہ ہو یا ہیر کہا کہ جس میں اس کی کوئی اور اصل ( یعنی تالع ) نہ ہو یا ہیر کہا کہ جس میں اس کی کوئی اور اصل ( یعنی تالع ) نہ ہو یا ہیر کہا کہ جس کی کوئی اور اصل ( یعنی تالع ) نہ ہو یا ہیر کہا کہ جس کی کوئی اور کوئی اور اصل ( یعنی تالع کی کوئی اور اصل کی کوئی اور کی کوئی اور کی کوئی اور کی کوئی اور کا کہ کوئی اور کیا کہ کوئی اور کوئی کوئی اور کوئی کی کوئی اور کی کی کوئی اور کی کوئی اور کیا کی کوئی اور کی کی کوئی اور کوئی کوئی

کداس میں وہ متفرد ہے کیونکہ ہم میہ حدیث نہیں جائے گرغم بن ہارون کے ذریعہ۔امام

تر فدی فریکھیاتے ہیں کدامام بخاری فجرافتی ہارون کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے۔ نیزامام

تر فدی فریکھیاتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ قتیبہ سے سنا وہ فر ماتے تھے کہ عمر بن ہارون

محدث تھا۔ان کاعقیدہ تھا کہ بمیان قول وعل کانام ہاور قتیبہ نے کہا کہ امام وکھے بن الجرائ جوائیہ نے ایک ایک آدمی سے حدیث نقل کی اوراس آدمی نے تور بن پزیدسے کہ نبی کریم مالیٹی نے اہل طاکف پر پھر چھینکنے کے لئے منجنیق (گوبیا) نصب کی۔ قتیبہ کہتے ہیں میں نے وکھے سے طاکف پر پھر چھینکنے کے لئے منجنیق (گوبیا) نصب کی۔ قتیبہ کہتے ہیں میں نے وکھے سے لیچ چھا بیآ دمی کون ہے انہوں نے جواب دیا تمہارا دوست عمر بن ہارون ۔ امام تر فدی میں آپنے دواستادامام بخاری فورستی ہے گئے گھر بین ہارون کی تو ثیق نقل اپنے اس مختر تھا ہے کہا کہ اس کے دواستادامام بخاری فورستی ہے۔ امام بخاری فورستا ہے کہا ان سے روایت لینا ان کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے۔

بیں اور امام وکھ جیسے عظیم محدث کا ان سے روایت لینا ان کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے۔ جب فیر مقلد محدث عبدالرحمٰن مبار کیوری اپنی مارینا زکتاب تھنۃ الاحودی شرح جامع تر فدی سے سارا پر لکھتے ہیں۔

"وَوَجُهُ ذِكْرِهِ أَنُ يَّنَيَّنَ أَنَّ وَكِيْعًا مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ قَدْ رَوْى عَنْ عُمَرَ بُن هَارُونَ حَدِيث المِنْجَنِيق "

اس مقام میں حدیث مجنتی کوذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امام تر مذکی مجانتا ہے ہیں کہ امام وکیج جیسے جلیل القدر محدث نے عمر بن ہارون سے روایت کی ہے۔ اس تیمرے کے مطابق امام تر مذکی محلیاتی جناری ، قتیبہ اور امام وکیج مجلکی و کیسٹی محر بن ہارون القد ہے اور ان کی روایت جست ہے۔ روایت جست ہے۔

غيرمقلدين كي جهالت:

اتنی واضح بات کے باوجود غیرمقلدین حضرات دار الحدیث محدید سے شاکع شدہ

اشتہار کے کالم نمبر آمیں حضرت عبداللہ بن عمر و کی ندکورہ بالاحدیث کے متعلق لکھتے ہیں '' لیکن بیروایت قطعاصیح نہیں بلکہ مردو داور باطل ہے خوداما مرتر ندی مجھالیہ اس روایت کے متعلق امام بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ بیروایت بے اصل ہے جس کی کوئی اصل نہیں''

اولاً عرض بيہ بك لا اصل له اور ليس له اصل محدثين كاصطلا تى الفاظ بيس الشه اصل محدثين كاصطلا تى الفاظ بيس الشهيخ عبد الوحمن بن ابواهيم المخميسي ناس كوومعنى لكه بيس الما استاد ،اس كى كوئى سندنيس، يعنى بسند ب-١-كوئى دوسراراوى اس كامنا بع (موافقت كرنے والا) نبيس به يشخ موصوف دوسرامتى لكھنے كے بعد فرماتے بيس متابع (موافقت كرنے والا) نبيس به يشخ موصوف دوسرامتى لكھنے كے بعد فرماتے بيس

" وَهَ ذَا الْمَعُلَى هُوَ الْآكُتُرُ السِّعُمَالًا وَهَذَا مَا يَقُصُدُهُ الْعُقَلِيُّ وَابُنُ عَدِيَّ فِي كِتَسَابَيُهِمَا وَكَذَالِكَ كُلُّ مَنُ ذَكَرَ هَذَا الْإصْطِلَاحَ فِي كِتَسَابٍ يَرُويُهِ فِيْهِ بِإِسْنِادِهِ الِّي النَّبِيِّ وَيَعْتَمُ كَابُن حِبَّانَ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَةِي

(معجم علوم الحديث النبوي ص١٧٦)

اور یمی متالع والامعنی زیادہ استعال ہوتا ہے۔عقبلی اور ابن عدی اپنی کتا ہوں میں یمی معنی مراد لیتے میں اس طرح ہروہ محدث جواس اصطلاح کوالی کتاب میں ذکر کرے جس میں نبی کریم علی تیا تک سند کے ساتھ اعادیث نقل کرنے کا التزام کیا گیا ہے تواس کی مرادیمی معنی ہوتا ہے۔

دارالحدیث محمد بید کے مرتبین اشتہار علاء کی خدمت میں گذارش ہے کہ اگروہ امام تر ندی کچھٹیٹ اوران کی کتاب جامع تر ندی کوحدیث کی کتاب مانتے ہیں اور بیجی ان کو ستلیم ہے کہ اس میں احادیث نبور یکو پوری سند کے ساتھ نقل کرنے کا التزام کیا گیا ہے تو وہ محدثین کی اصطلاح کے خلاف کے گئے معنیٰ کو واپس لیں اور باسند حدیث کو بے اصل کہنے سے رجوع کریں اور اس کا وہ معنیٰ کریں جو محدثین کے قاعدہ کے مطابق ہے یعنی عمر بن ہارون کی ہر حدیث کا کوئی شکوئی متابع ہوتا ہے مگر اس حدیث عیں ان کا کوئی متابع نہیں ہے پس اس حدیث عیں وہ منفر د ہے اس لئے سے حدیث غریب ہے اور غریب ہونے سے تو ضعیف ہونا بھی لا زم نہیں آتا مردود اور باطل کیسے ہو سکتی ہے۔ غلطی سے رجوع کرنا عدل وانصاف کا تفاضا اور اہل حق کا طریقہ ہے اس میں وہ اپنی ضد، جہالت، انا دیت کو آڑے نہ آنے دیں۔

یکی غلطی گی غیر مقلدین کے مایہ نازمفتی و محقق ابوالحین مبشر احمد ربانی کو انہوں نے ''
آپ کے مسائل'' ۲ ر۱۹ اپر کھا ہے'' امام ترندی اس روایت کے بعد امام بخاری کا قول نقل
کرتے ہیں کہ عمر بن ہارون کی میہ روایت بالکل بے اصل ہے'' ۔۔۔۔۔۔ پھر آ گے لکھتے ہیں'' حیرت
کی بات ہے اس بے اصل من گھڑت اور بے بنیاد روایت''۔ اگر غیر مقلد محقق محدثین کی اصطلاحات سے واقف ہوتے تو وہ اس حدیث کو قطعاً من گھڑت اور بے بنیاد نہ کہتے۔۔

ٹانیاً عرض یہ ہے کہ محدثین کے مذکورہ بالا قاعدہ کے علاوہ اگرخود امام ترمذی ﷺ مذکورہ بالا تصرہ میں غور کیا جائے تو اس میں متعدد قرائن میں جن سے یہی معنی منتعین ہوجا تا ہے کہ اس کا اس حدیث میں کوئی متا لیے نہیں ۔

ا .....امام ترندی میشدای حدیث کو پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے تو لیس لداصل کا سید معنی کیے درست ہوسکتا ہے کہ بی حدیث بے اصل ہے (بے سندہے)

۲ .....امام ترندی میشدد سودیث پرباطل ہونے کا تھم نہیں لگایا بلکہ خریب کا تھم لگایا ہے اور امام بخاری میشدول سے دجی خرابت بیان کی ہے کہ چونکہ اس کا دوسرا کوئی متابع نہیں اس لئے غریب ہے۔

سا .....امام ترفدی گیتی توری که امام بخاری بیتی کون سے لفظ فرمائے تھے لیس لہ اصل ہے یا پیم دبہ ہے۔ پیمز دبہ کا معنی واضح ہے کہ عمر بن ہارون اس حدیث کے نقل کرنے میں منفر داور متفر دہے یعنی اس کا کوئی متابع نہیں البذا بیحدیث غریب ہے تو لیس لہ اصل کا معنی بھی ایسا ہونا چاہئے جو اسی مفہوم کو اداکر ہے کہ امام بخاری گیتی تو اس مقصود ایک بی ہے بینی حدیث کی غرابت بیان کرنا۔ اور امام ترفدی بیتی تو یعنی حدیث کی غرابت بیان کرنا۔ اور امام ترفدی بیتی تو یعنی حدیث کی غرابت کو ثابت کرنا۔ اور امام ترفدی بیتی تاری گئی تی تو اس کا کہ بیتی تاری گئی تی کے ایک کی اس کو تا ب

۵ .....امام بخاری بین ایرون تقدراوی ہے تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ امام بخاری بین اوران تقدراوی ہے تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ امام بخاری بین اوراس کی روایت کو بے اصل قرار دیں۔ اس لئے لیس لہ اصل کا معنی وہ کرنا چا ہے جو محد ثین کے قاعدہ اوران قرائن کے اور سیا تی وسیا تی کہ مطابق ہو یعنی اس کا کوئی متابع نہیں اور متابع نہ ہونے سے حدیث کا غریب ہونا خابت ہوتا ہے جیسا کہ امام تر ندی میں ہوتا۔

## حافظا بن حجركي اندهي تقليد:

حافظ ابن حجر عسقلانی میشد پیشتر سے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں لکھا۔

> "وَهَـذَا أَخُـرَجَـهُ التِّـرُمَـذِى وَنَـقَلَ عَنِ البُّخَارِيِّ اثَّهُ قَالَ فِيُ رِوَايَةٍ عُمَرَ بُنِ هَارُونَ لَا أَعُلَمُ لَهُ حَدِيْنًا مُنكَرًا إلَّا هذَا " (فتح البارى ٢٩٧١٠)

اس حدیث کوامام تر فدی میکنید و کرکیا ہے اور امام بخاری میکنید یات نقل کی ہے کہ امام بخاری میکنید یا ت نقل کی ہے کہ امام بخاری میکنید بین ہارون کی فدکورہ حدیث کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کی کسی حدیث کو سیٹ کو سی

## حافظا بن جر رفع التعیف کے جھ جوابات:

ہم حافظ صاحب کی خدمت میں نہایت معذرت اورادب کے ساتھ

اولاً بيوض كرتے ہيں كدامام بخارى ﷺ قول امام ترمذى بَيَنَيْقِلَ كيا ہے اس ميں كہيں جى مشركالفظ موجود نہيں ہے۔

ٹانیا عرض یہ ہے کہ امام تر مذی اُٹھیٹے استاذا مام بخاری کا قول نقل کر کے اس حدیث کے غریب ہونے کی وجہ بتانا چا ہے ہیں اور امام بھی اپنے اس قول میں عمر بن ہارون کا اس حدیث میں متفرد ہونا بیان کررہے اور راوی کی منفرد روایت کوغریب کہا جاتا ہے نہ کہ مشکر۔ حدیث کومشکر ثابت کرنا امام بخاری گاتھ تعمدہے نہ امام تر مذی گھیستہ

ٹالٹُ عرض بیہ کہ صدیث مشکر کی تعریف ہے ۔۔۔۔۔ما رواہ الضعیف مخالفا للشقة ۔۔۔۔ مشکر وہ حدیث ہے جس کوضعیف راوی تقدراوی کے خلاف نقل کرے اور عمر بن ہارون امام بخاری و کھی اور میں میں میں میں کہ میں کہ مشکر کی تعریف میں راوی کاضعیف ہونا شرط ہے۔ نزدیک مشکر کی تعریف میں راوی کاضعیف ہونا شرط ہے۔

رابعاً عرض یہ ہے کہ اگرامام بخاری ویکھیے بن سعید، امام وکیج اور امام تر مذی ویکھی ہیں کے برعکس حافظ صاحب کے بزد یک عمر بن ہارون ضعف راوی ہے اور وہ اس حدیث میں منفر دہاں وجہ سے اس حدیث کو منکر قرار دے رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ حدیث کے منکر ہونے کے منکر مونے کے لئے راوی کا ضعف اور تفر دکا فی نہیں بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ ثقد راوی کی حدیث کے خلاف ہو یہاں ثقد راوی کی کوئی الیم صرح حدیث نہیں جس میں رسول اللہ من اللہ من اللہ منا اللہ منا

قضہ سے زائد بالوں کے درست کرنے کی تھی ہو جب تھی والی صرح حدیث ہی نہیں تو یہ حدیث تقد راوی کی حدیث کے خلاف بھی خہ ہوئی تو پھر مشکر کیسے بن گئی ؟ اورا گر حافظ صاحب کے ذہن میں داڑھی بڑھانے والے تھم پر مشتمل احادیث (اعفوا وغیرہ) ہیں اور اس حدیث کوان کے خلاف جھر ہے ہیں تو گذارش بیہ ہے کہ وہ احادیث معنی ومفہوم کے اعتبار سے محتمل ہیں ان میں یہ بھی اختال ہے کہ قبطہ تک بڑھانا مراد ہوجیسا کہ جمہور علماء اعتبار سے محتمل ہیں ان میں یہ بھی اختال ہے کہ قبطہ تک بڑھانا مراد ہوجیسا کہ جمہور علماء نے بھی اختال مراد لیا ہے اس صورت میں عمر بن ہارون کی فدکورہ بالاحدیث احادیث اعظاء کے خلاف نہیں کہ اس حدیث میں قبضہ سے تھوٹی داڑھی نہیں کی ۔ اور یہ بھی اختال ہے کہ آخری درجہ تک بڑھانا مراد ہواور حافظ صاحب بھی اختال لے کرعمر بن ہارون کی حدیث کو آٹری درجہ تک بڑھانا مراد ہواور حافظ صاحب بھی اختال لے کرعمر بن ہارون کی حدیث کو اس کے خلاف قرار دے رہے ہیں تو اس صورت میں بیحدیث اعظاء والی حدیثوں کے خلاف نہیں بلکہ آپ نے اپنی رائے سے جواخال متعین کیا اس کے خلاف ہے اور کوئی حدیث کو طاف ہو اور کوئی مدیث کو حدیث حافظ ابن چرکھان گئے گئی رائے سے جواخال متعین کیا اس کے خلاف ہے اور کوئی مدیث کے حدیث حافظ ابن چرکھان ہوئے کے خلاف ہو تو اس حدیث کو مکر کیوں کہا جائے کہ ان کی حدیث حافظ ابن چرکھان اور روایت نہیں ہے۔

خامساً عرض میہ ہے کہ ضعیف حدیث کا ضعف، شواہداور آٹا رصحابہ وتا بعین ﷺ موافقت سے دور ہوجا تا ہے وہ شواہداور آٹا رآ گے مذکور ہیں۔

سادساً عرض بہ ہے کہ اگر جا فظ صاحب موصوف ان سب حقائق کو نظر انداز کر کے بہر صورت اس حدیث کے مشکر ہونے پر مصر ہیں تو اس کو مشکر قرار دینے کی نسبت اپنی طرف کریں امام بخاری کو مشلط ام ترفدی کی اللین فی شائل کی کہ یہ بعیداز انصاف اور تو جیدہ القائل بما لا یو صبی به القائل کا مصدات ہے۔ کیونکہ ان کے نزد یک بیر حدیث نہ مشکر ہے اور نہ ہی مشکر خابت کرنا ان کا مقصود ہے اس مقام میں جا فظ ابن حجر کو سخت غلطی گی ہے۔ لیکن نہ ہی مشکر خابت کرنا ان کا مقصود ہے اس مقام میں جا فظ ابن حجر کو سخت غلطی گی ہے۔ لیکن

غیر مقلدین حضرات بغیرسو ہے سمجھے حافظ ابن حجر کی اندھی تقلید کر کے اپنے اشتہار کے کالم نمبر ۲ میں اور فناوی نذیر یہ میں لکھتے ہیں ''اور حافظ ابن حجر فنخ الباری میں امام موصوف (امام بخاری) سے نقل کرتے ہیں کہ بیروایت مشکر ہے'' غیر مقلدین حافظ ابن حجر کی اندھی تقلید کر کے اس حدیث کو مشکر بھی ثابت نہ کر سکے اور اپنے عقیدہ کے مطابق تقلید کر کے مشرک بھی بن گئے نے ضر الدنیاوا لآخرۃ

> حديث أبر 2 ---- اَبُو حَيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنُ رَجُلِ اَنَّ اَبَا قُحَافَةَ اتَّنَى النَّبِيَّ وَيُنْفِيُهُ وَلِمُيَنَّهُ قَدِ انْتَشَرَتُ قَالَ فَقَالَ لَوُ اَخَذُنَّمُ وَاَشَارَ الِّي نَوَاحِي لِحُيَّتِهِ

(مسند الامام الاعظم، كتاب اللباس والزينة ص ٢٠٥) ابوضيفه اپنے استاذی ہم سے اور پہٹم ایک (صحابی) آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ ابوقافہ بنی کریم طال ہی اس آئے تو داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے اس کی داڑھی کے اطراف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کاش! تم پجھ بال لے لیتے، پینی داڑھی کے کناروں سے مال لے کراس کو درست کر لیتے۔

صديث أمبر 3 ....قَالَ حَدَّنَا يُوسُفُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي حَنيُفَةَ عَنِ الْهَيْمِ عَنُ آبِي حَنيُفَةَ عَنِ الْهَيْمُ عَنُ آبِي قُحَافَةَ آتَّةُ أَتِى بِهِ النَّبِيُّ وَتَنظُمُ وَلَحْيَتُهُ قَدِ النَّبِيُ وَتَنظُمُ وَلَحْيَتُهُ قَدِ النَّبَصُ فَقَالَ لُو ٱخَذْتُم وَأَشَارَ بَيْدِهِ إلى نَوَاحِيُ لِحَيَتِهِ

(كتاب الآثار لابي يوسف ص٢٣٤)

یوسف اپنے باپ ابو یوسف سے وہ ابو صنیفہ سے وہ بیٹم سے ابو قافہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کدا بوقا فہ کو نبی کریم طالیٰ یا کی پاس لایا گیا تو ان کی واڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے ہاتھ کے ساتھ ان کی واڑھی کے کناروں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کاش! تم ان زائد بالوں کولے لیتے۔

حدیث نمبر 4 .....غیر مقلد مفتی اعظم شیخ الکل فی الکل حضرت علا مدا بوالبرکات احمد صاحب شیخ الحدیث جا معداسلا میه گوجرا نوالد کلصته بین ' الحافظ العلا مدا بن القیم نے اس معاملہ بین ایک مرفوع روایت بھی پیش کی ہے کہ نبی سکا لیکنیا کے سامنے لوگوں نے داڑھی کے لمبے ہونے کی شکایت کی تو آپ نے ایک قبضہ کی طرف اشارہ فر مایا کہ اس سے زائد کا کے لئے' (فناوی برکا تیم ۲۵۸)

حديث نمبر5 .....وَعَنُ مُجَاهِدٍ رَأَى النَّبِيُّ وَتَنَيَّةُ رَجُلًا طَوِيَلَ اللِّحَيَة فَقَالَ لِمَ يُشَوِّهُ أَحَدُكُمُ بِنَفُسِهِ

(مراسیل ابی داؤ د ص۱۸) حضرت مجامدے (مرسل) روایت ہے کہ نبی کریم منگانیز آنے ایک لمبی داڑھی والے آ دبی کود کی کرفر مایاتم میں سے ایک اینے آپ کو کیوں فتیج بنالیتا ہے۔

(ف) یہ روایت مرسل تا بعی ہے اور مرسل روایت جمہور کے نزدیک مطلقاً جمت ہے اور امام شافعی میں گھونزدیک جب اس کی دوسری حدیث سے تا ئیدمل جائے تب جمت ہے۔ چونکہ دوسری احادیث وآثار سے اس کی تا ئید ہوجاتی ہے اس کئے یہ بالا تفاق جمت ہے اور مقبول ہے۔

حديث نمبر6 .... عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ آتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ وَمُثَلُّ النَّبِيَّ كَانَّهُ وَسُولُ اللهِ بَيْنَتُمْ كَانَّهُ يَسَامُ وَاللهِ بَيْنَتُمْ كَانَّهُ مَا مُرَهُ بِالصَلَاحِ شَعُرِهِ وَلِحَيَبِهِ فَفَصَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ بَيْنَتُمْ لَنَّهُ رَجَعَ فَقَالَ بَيْنَتُمْ الْكُورَ الرَّأُسِ كَانَّهُ شَيُطَانُ الْكُسَى هَذَا خَيُرًا مِنُ أَنْ يَّاتِيَ اَحَدُّكُمُ ثَافِرَ الرَّأُسِ كَانَّهُ شَيُطَانُ رواه مالك

( فقدالسنة للسيدسالق ار٣٩،٣٨ \_مؤطاامام ما لك- ٣٤٠)

عطاء بن بیار عُصَّرُ وایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم مَا اَلَّیْنِ اَکے پاس پرا گندہ سراور داڑھی کی حالت میں آیا رسول اللہ مُالِیْنِ اِنے اس کوا شارہ کیا گویا آپ مَالِیْنِ اِن اس کوسر اور داڑھی کے بال درست کرنے کا حکم دیا سووہ بال درست کرا کے واپس آیا تو رسول اللہ مَالَیْنِ نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے اس سے کہتم میں سے کوئی پراگندہ بالوں کے ساتھ آئے گویا کہ وہ شیطان ہے۔

حديث 7 ..... عن جابر بُنِ عبدِ اللهِ قال رَأَى النَّبِيُّ وَيُنْتُمُ رَجُلًا مُجَفَّلُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَقَالَ عَلَامَ يُشَوِّهُ اَحَدُكُمُ رَجُلًا مُجَفَّلً الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَقَالَ عَلَامَ يُشَوِّهُ اَحَدُكُمُ نَفُسَهُ قَالَ وَاَشَارَ النَّبِيُّ وَلِيَّ إِلَى لِحَيَتِهِ وَرَأْسِم يَقُولُ خُذُ مِن لَحْيَتِهِ وَرَأْسِم يَقُولُ خُذُ مِن لَحَيَتِهِ وَرَأْسِم يَقُولُ خُذُ مِن لَكَيْنَكَ وَرَأْسِهُ يَقُولُ خُذُ مِن لَكَيْنَكَ وَرَأْسِهُ يَقُولُ خُذُ مِن

(تاري اصبان ج اص ٣٢٣ ـ شعب الايمان ج ٥ص ٢٢١)

حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم طالبہ اللہ ایک آیک آوی کو دیکھا جس کے سراور دالڑھی کے بال پراگندہ ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ آپ نے اس کی داڑھی اور سرکی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم میں سے ایک اپنے آپ کو کیوں بدشکل کرلیتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا پنی داڑھی اور سرکے کچھ بال لے لے۔

حديث8 .... عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ وَيُنْتُمُ مَا رَأَى رَجُلًا ثَالِيَّ وَيُنْتُمُ مَا رَأَى رَجُلًا ثَائِلُ وَسُعِرِ الْوَجِهِ وَالرَّأْسِ فَقَالَ النَّبِيُ وَيُنْتُمُ مَا عَلَى هَذَا فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ فَجَاءَ وَقَدُ اَخَذَ مِن شَعْرِ لِحُيَتِهِ وَرَأْسِهِ فَلَمَّا رَاهُ النَّبِيُ وَيُنِيُّ قَالَ ٱلْيُسَ هَذَا اَحْسَنَ

(ادب الاملاء والاستملاء للسمعاني ج ا ص٣٧) حضرت ابن عمر من روايت ہے كہ نبي كريم طَلَّيْنِ في ايك آ دمي كواس حالت ميں دیکھا کہ اس کے چہرے اور سر کے بال بھرے ہوئے ہیں پس نبی کریم مگالیا نے (نا گواری کا اظہار کرتے ہوئے) فرمایا اس پر کہیں حالت ہے؟ وہ آ دی چلا گیا پھر دوبارہ اس حالت میں آیا کہ اس نے اپنے سراور داڑھی کے پھھ بال کائے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم سکالیا کا نے اس کو یکھا تو فرمایا۔ کیا بیجالت اس سے اچھی نہیں؟

حدیث 9 ..... حضرت معاویتی ایک طویل حدیث میں ہے

إنَّ رَسُولَ اللّهِ وَقِيْنَ دَعَا الْحَجَّامَ فَاَخَذَ مِنُ شَعْرِهِ وَلِحَبَيّهِ

قَالَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَبُ لِي هذَا الشَّعْرَ قَالَ خُذُهُ يَا

مُعَاوِيَةَ السِح (تساریخ دمشق ج ٥٩ ص ٢٢٨، ٢٢٨)

رسول الله مَنْ لِيَّا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# داڑھی کا وجوب اور مسنون مقدار آ ثارِ صحابہ و تا لبعین کی روشنی میں

1 ..... مُحَمَّدٌ قَالَ اَحُبَرَنَا البُوحنِيفة عَنِ الْهَيْئَمِ عَنِ البنِ عُمَرَ الْشَيْئَمِ عَنِ البنِ عُمَرَ الشَّهُ كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحُيَبِهِ ثُمَّ يَقُصُ مَا تَحَتَ الْقُبُضَةِ قَالَ محمدٌ وَبِهِ نَأْحُذُ وَهُوَ قَوْلُ ابِي حنيفة

(كتاب الآثارللامام محرص٢٠٢)

امام محمد بھی ہیں کہ ہمیں امام ابوصنیفہ میں استاذ بیٹم کے واسطہ سے خبر دی کہ ابن عمرًا پنی داڑھی کو ٹھی سے پکڑتے اور ٹھی سے پنچے زائد بالوں کو کاٹ دیتے۔امام محمد میں تاہم فرمایا ہم اسی کواضتیار کرتے میں اور ابوصنیفہ کا پیٹائے تھے ہی ہے۔

2 --- حَدَّثَنا يُوسُفُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي حَنِيْفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابِي حَنِيْفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمرُ أَنَّهُ كَانَ يَاخُذُ مِنُ لِحَيَتِهِ

(كتاب الآثارلاني يوسف ٢٣٣٧)

یوسف، ابو یوسف، ابوصنیفہ، نافع کی سند سے روایت ہے کہ ابن عمر اپنی داڑھی سے کہ ابن عمر اپنی داڑھی سے کی بال کاٹ لیتے تھے۔

3.... حَـ الْأَشَا أَوْسُفُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عنِ
 ابنِ عـ مر آثَـة كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحُيّتِهِ فَيَا خُذُ مِنْهَا مَا جَاوَزَ
 الْقُبُضَةَ (النِمَا)

یوسف، ابو یوسف، ابوحنیفه، پیثم کی سند سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ اپنی داڑھی کوشی میں کیڑتے اور جومٹھی سے زائد بال ہوتے وہ لے لیتے (یعنی کاٹ دیتے) 4 .... حَــ لَنَّتُمُ مَرُوانُ يَعْنِيُ إِبْنَ سَالِمِ الْمُفَقَّعُ قَالَ رَايُتُ ابْنَ

عُمَرَ يَقُبِضُ عَلَى لِحُيَتِهِ فَيَقُطَعُ مَا زَادَتُ عَلَى الْكُفِّ

(سنن ابي داود ج١ ص ٣٢١باب القول عند الافطار)

مروان بن سالم مفقع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے ہیں اور جوٹھی ہے زائد ہے اس کوکاٹ دیتے ہیں۔

5.....عَن نَافِعٍ كَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى
 لُحْيَته فَمَا فَضَلَ آخَذَهُ (صحح بخارى/٨٤٨)

نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب حج یا عمرہ کر لیلتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی سے پکڑتے اورزا کد بالوں کو کاٹ دیتے ۔

التَّخصيصَ بِالنُّسُكِ بَل كان يَحمِلُ الْأَمُرَ بِالإعفاءِ عَلى غَيرِالحالةِ الَّتِي تَنَشَوَّهُ فِيها الصُّورَةُ بِإِفْرَاطِ طُولِ شَعرِ اللَّحْيَةَ أَوْ عَرُضه "(قُرُّ الرارى ٢٤٩/٩)

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ ابن عمرؓ اپنے اس فعل کو جج وعمرہ کے ساتھ خاص نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ داڑھی بڑھانے کے حکم کواس حالت پر محمول کرتے تھے جس میں داڑھی کے طول وعرض میں افراط کی وجہ سے صورۃ بھدی اور فہنچ نہ ہے ۔

#### اورها فظا بن عبدالبر مالكي لكصة بي

"وَفِى آخُذِ ابنِ عُمَرَ مِنُ آخِرِلِحَيَّةٍ فِى الْحَجِّ دليلٌ على جَوازِ الآخذِ مِنَ اللَّحِيةِ فِى غيرِ الحجِّ لِآنَّهُ لَوُ كَانَ ذَالِكَ غيرَ جائزٍ فِى سائرِ الرَّمانِ مَا جازَ فِى الحجِّ لِآنَّهُ مُ إِنَّمَا أُمِرُوا غيرَ جائزٍ فِى سائرِ الرَّمانِ مَا جازَ فِى الحجِّ لِآنَّهُمُ إِنَّمَا أُمِرُوا أَن يَّحْلُوا مِن حَجِهِمُ مَا نُهُوا عَنْهُ فِى كَرِّهِم مُ اللَّحِية وَاعْلَهُ فِى حَجِهِمُ مَا نُهُوا عَنْهُ فِى حَجِهِمُ مَا نُهُوا عَنْهُ فِى حَجِهِمُ مَا نُهُوا عَنْهُ فِى حَجِهِمُ وَابنُ عمر رَواى عَنِ النَّبِيِّ آغَفُوا اللَّحِي وَهُوَ آعَلَمُ بِمَعْنَى عِندَةً وَعندَ جُمُهُورِ العُلَماءِ لِمَعْنَى عِندَةً وَعندَ جُمُهُورِ العُلَماءِ اللَّحِيةَ مَا تَطايرِ "

(الاستذكار ص٣١٧ ج؛ طبيروت)

ابن عمرٌ کا جَ میں داڑھی کے اگلے جصے سے بال لینا دلیل ہے غیر جَ میں بھی بال لینا کی کیونکہ محر مین کو تھم میہ ہے کہ جب وہ احرام میں منع کیا گیا تھا یعنی علق یا تصر پھر ابن عمرؓ نے نبی سُلُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله الله علی معنی کے حدیث روایت کی ہے۔ اور وہ اپنی روایت کی جہ دوایت کی جہ دوایت کی جہ دوایت کی جہ دوایت کی جہ کے معنی کوزیادہ جانتے ہیں اور ابن عمرؓ اور جمہور علماء کے نزدیک معنی سے کہ جو بال داڑھی کو تیجے اور بھد اکردیں ان کا لینا جائز ہے۔

اور بخاری کی روایت میں نافع نے قج وعمرہ کاذ کرکر کے بیہ بتایا ہے کہ جب وہ احرام کھو لنے کے لئے سرمنڈ اتے تو داڑھی کے قبضہ سے زائد ہال بھی کٹو اتے۔

6 ..... عَنُ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعَفِى السِّبَالَ إِلَّا فِي حَجْ اَو عُمُرَة (ابوداؤو ابوداؤو ۲۲/۱۲، باب في اخذ الشارب) سبال جَعْ ہے سبلة كي اور جُمع البحار ۲۸/۳ بين ہے "وَالسِّبُلَةُ عند العربِ مُقَدَّمُ اللحيةِ وَمَا اَسُبَلَ مِنْهَا علَى الصَّدِ " عربوں كِنزو يك سبله كا عند العربِ مُقَدَّمُ اللحيةِ وَمَا اَسُبَلَ مِنْهَا علَى الصَّدِ " عربوں كِنزو يك سبله كا معنى ہے داڑھى كا اگلا حصداور سيد كے مقابل داڑھى كے لئے ہوئے بال اور حافظ ابن جُرمعنى كرتے ہيں داڑھى كے ليے بال (فق البارى ۱۹۹۰) ندكورہ حديث كامعنى يہ ہے حضرت عبار قرف البارى ۱۹۹۰ كائي ہوئے بالوں كوچوڑ دية تحق مَر جَج عبار فق ہوئے دائد بالوں كے گوانے كي اجازت ثابت ہوتى ہوادر اند بالوں كے گوانے كي اجازت ثابت ہوتى ہے اور ذائد بالوں كے گوانے كي اجازت ثابت ہوتى ہے اور ذائد بالوں كے گوانے كي حمت كي ترديد ہوتى ہے۔ پھريعمل البی حضرت جابرگائيس بلك وہ جمع كا صيفہ فرمار ہے ہيں كہم ايسا كرتے تھے جس ہے معلوم ہوا كہ متعدد صحابہ كرا مُ كائيمل تھا۔

7 ..... كان عليٌ يَأْخُذُ مِنُ لِحَيْتِهِ مِمَّا يَلِي وَجُهَةً (مَنْ الْحَيْتِهِ مِمَّا يَلِي وَجُهَةً (مصنف ابن الى تيبرج ٢ ص ٨٠ اباب ما قالواني الاخذ من اللحية )

حضرت علیؓ اپنے داڑھی کے ان بالوں کو جو چیرہ کے متصل ہوتے تھے کاٹ لیتے تھے۔ یقیناً حضرت علیؓ داڑھی کے وہی بال لیتے ہوں گے جو قبضہ سے زائد ہوتے ہیں کیونکہ قبضہ ہے کم کا ٹنا گناہ اور حرام ہے۔

8 --- عن ابى زُرعةَ قالَ كانَ ابُو هُرَيرةَ يَقُبِضُ علَى لِحبَيْهِ ثُمَّ يَاكُذُ مَا فَضَلَ مِنَ الْقُبُضَةِ (ايضاً) ابوزرع كيتم بين كدحفرت ابو برية "اپن دارُهي كومْ ي سے پکڑتے پھر جومْ ي سے زا کد بال ہوتے ان کوکاٹ دیتے ۔ زا کد بال ہوتے ان کوکاٹ دیتے ۔

9 --- عن مَنصُورٍ قَالَ سَمِعتُ عَطَاءَ بُنَ آبِي رَباحٍ قَالَ كَانُوا يُحِبُّونَ أَن يُعَفُّوا اللِّحِيةَ إلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمرَةٍ وَكَانَ إِبْراهِيمُ يَاخُذُ مِن عَارِضِ لِحَيَّةِ (الضَّالا /١٠٩)

منصور کہتے ہی میں نے عطاء بن ابی رہائے سے سنا انہوں نے فرمایا کہ وہ (صحابہ کرامؓ) داڑھی بڑھانا پہند کرتے تھے گمر آج وعمرہ میں اور ابرائیم نخی کھی کھی کا اور الکی کی چوڑائی والی جانب سے بال کا مٹے تھے۔

> 10 --- عن ابن طاؤس عن أبِيهِ أنَّهُ كَانَ يَاكُذُ مِنُ لِحيتِهِ وَلَا يُوجِئُهُ (الطَّأ)

ابن طاؤس اپنے طاؤس ﷺ علق بتاتے ہیں کہوہ اپنی داڑھی کے بال کا ٹتے تھے اوراس کوواجب نہیں سمجھتے تھے۔

11 .... عن الحسنِ قالَ كانُوا يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ علَى القُبضَةِ مِنَ اللحية أن يُؤُخَذَ مِنُها ﴿ (الشَّلُ)

حسن بھری پھی ہے۔ کی اجازت دیتے تھے۔

12 --- عن أَفْلَحَ قالَ كانَ القاسمُ إذا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنُ لِحِيتِهِ وَشارِبهِ (العِلمَ)

افلی کہتے ہیں فقیہ قاسم بن ثمر پھیلی سرمنڈ واتے تو داڑھی اور مو فچھوں کے پچھ بال بھی کٹواتے۔

13 .... عن ابي هـ لال قـالَ سَـألتُ الْحسنَ وابنَ سِيُرينَ

فَقَالَا لَا بأسَ به أَنُ تَأْخُذَ مِنُ طُولِ لِحُيَتِكَ (ال**ِينَا**)

ابو ہلال کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری اور ابن سیرین سے داڑھی کا مسئلہ بوچھاتو دونوں نے کہا داڑھی کی لمبائی سے بال کا مٹنے میں کوئی حرج نہیں ( یعنی قبضہ سے زائد بال کا شنے میں کوئی حرج نہیں )

> 14 --- عن ابراهيمَ قال كانُوا يُطِيِّبُونَ لُحَاهُم وَيَاكُذُونَ مِنْ عَوَارِضِها (الِينَا)

ابراہیم نخی فرز کانے میں کہ صحابہ کرام ؓ اپنی داڑھیوں کو نوشبولگاتے اوران کی چوڑائی کی جانب سے بال کا کے لیتے تھے۔

15 --- عن نافع أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ كان إذا أَفَطَرَ مِنُ رَمَن عَن أَفَعَرَ مِنُ اللَّهِ بنَ عُمرَ كان إذا أَفَطَرَ مِن رَمَن اللَّهِ وَلا مِن لِحَيَتهِ مَنْ الحَجَّ لَمُ يَأْخُذُ مِن رَاسِه وَلا مِن لِحَيَتهِ شَيْئًا حَتَّى يَحْجَ (مُوطالمُ ما لكُلُّ ٢٢١)

نافع کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر گاارادہ کج ہوتا تو وہ شوال سے کج تک اپنے سراور داڑھی کے بال چھوڑ دیتے۔ اس میں حکمت یہ ہےتا کہ اس حدیث کا کامل مصداق بن جا کیں (اَکْسَحَاتُ بُعُ) اَکْشَعِثُ النَّفِلُ (ترندی ۱۲۹/۱۱۔ ابن ماجہ ۲۰۸۸) حاجی وہ ہے جو پراگندہ بال اور میلا کچیلا ہو۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ حضرت ابن عمر صرف کج کے موسم میں داڑھی کے بال تراشنا چھوڑتے تھے باقی سال میں نہیں چھوڑتے تھے بلکہ قبضہ سے زاکہ بال کراشنا چھوڑتے تھے باقی سال میں نہیں چھوڑتے تھے بلکہ قبضہ سے زاکہ بال کڑواتے تھے۔

16 --- عن عُمرُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قد تَرَكَ لِحِتَهُ حتَّى كَبُرَكَ لِحِتَهُ حتَّى كَبُرَكَ فِي خِلْمَ الْمَرَ رَجِلًا فَحَرَتُ فَا اللهُ وَلَى بِحِلْمَتَيْنِ ثُمَّ اَمَرَ رَجِلًا فَحَرَتُ مَا تَحتَ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَاصْلِحَ شَعْرَكَ أَوُ أَفْسِدُهُ فَحَرَّ مَا تَحتَ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَاصْلِحَ شَعْرَكَ أَوْ أَفْسِدُهُ

## يَتُرُكُ أَحَدُكُمُ نَفُسَهُ حتَّى كَأَنَّهُ سَبُعٌ مِنَ السِّبَاعِ

(عدة القاري ٢/٢/٢ ـ شرح البخاري لا بن بطال ٩/٢ ١٢)

حضرت عمر فی ایک آ دمی کو دیکھا کہ اس نے اپنی داڑھی کو اس طرح چھوڑ رکھا ہے کہ وہ زیادہ بڑھ چکی ہے۔ سوآپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا اور فر مایا میرے پاس قینچی لاؤ پھر ایک آ دمی کو حکم دیا سواس نے ان بالوں کو کاٹ دیا جواس کے ہاتھ کے بنچے تھے پھر اس آ دمی کو کہا جا! اپنے بالوں کو درست کریا خراب کر (پھر ڈا نیٹے ہوئے فر مایا) تم میں سے ایک اپنے کواس طرح چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ در ندوں میں سے ایک در ندہ ہے۔

17 ....قرآن کریم میں ہے ' ثُمَّ لْیَقْطُواْ تَفَدَّهُمْ ''(پ)) پھر جا ہے کہوہ چاج کہوہ چاج ایک النف کی تغییر میں مفسرین چاج اپنی میل کچیل دور کریں ( یعنی احرام کھو لئے کے وقت ) النف کی تغییر میں مفسرین کے اقوال ملاحظہ ہوں:

حضرت عبدالله بن عباس اس کی تفییر میں فرماتے ہیں" سرمنڈ وانا ، مونچھوں کے بال کا ثنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال صاف کرنا، ناخن کا ثنا، والاخسند میں الفعاد حصّین دونوں رخساروں کے بال کا ثنا" (تفییر طبری کا ۱۲۹۷)

18 ..... مُح بن كعب قرطى فَرَيَّ اللَّهِ عَيْنُ أَرَمُسى الْبِحِمَ اوِ ..... وَانْحُذُ مِنَ الشَّارِبَيْنِ وَاللحيةِ "(الينا)

19 ....ابن جريج مُعَيِّلِت بين الاحدُ مِنَ اللحية "(الينا)

20 ---- حضرت مجامد في الميت على " محلُقُ الرأس ----- وَقَصَّ الملحية " (الصاً وتغيير مجامد ١٣٢٣ ـ تفرر ٢٢٣ ـ تفرر ١٧٤ ـ تفرر ٢٢٣ ـ تفرر المن تعبيه ١٨٤ ٢٣٠ ـ تفرر العمدة لابن تعبيه ١٨٤)

قاعده ب الحديث يفسر بعضه بعضا بعض عديثين بعض كأتفير كرتى بين -

ندکورہ بالا بیس احادیث جن میں سے بعض احادیث مرفوع بیں اور بعض آثار صحابہ وتا بعین اور بیس احادیث کی روشنی میں اور بیس احادیث کی روشنی میں اور این اور اعلام کی بنیاد پر پوری امت کے علاء اہل السنّت والجماعت کے نزد یک احادیث اعفاء میں داڑھی بڑھانے کی واجب مقدارا یک قبضہ ہے۔ اس سے زائد مقدار کا بڑھانا کسی کے بند یک بھی واجب نہیں ہے بلکہ قبضہ سے زائد بالوں کا سب علماء کے نزدیک کا ثنا جائز ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بلا کراہت جبکہ بعض علماء کے نزدیک کراہت تنزیم ہے کے ساتھ جائز ہے۔ اورا گر قبضہ سے زائد بالوں کی طوالت اور درازی کی وجہ سے تنزیم واستہزاء کی بینیت پیدا ہوجائے تو ایس صورت میں سب کے نزدیک زائد بالوں کا کا ثنا ضروری ہے کیفیت پیدا ہوجائے تو ایس صورت میں سب کے نزدیک زائد بالوں کا کا ثنا ضروری ہے البتہ بال کتر کر قبضہ سے کم کر ناحرام ہے۔

ہمارا غیر مقلدین حضرات سے مطالبہ ہے کہتم جو کہتے ہوکہ احادیث اعفاء کا مطلب سے کہ کو کہتے ہوکہ احادیث اعفاء کا مطلب سے کہ کو کہتے ہوکہ احادیث اللہ جائے اس کا چھوڑ نا فرض ہے اور ایک بال بھی کا شاحرام ہے خواہ وہ تخزیہ واستہزاء کی حدسے بھی آ گے گذر جائے۔ آپ بھی اس مفہوم پر کوئی صرح کہ دلیل چیش کریں اور اگر آپ لوگ اس مفہوم پر صرح کہ دلیل چیش کرنے سے عاجز بیں اور عاجز بی رہیں گے تو بجائے ضدوعناد کے علاء اہل السنّت کا بیان کردہ مدلل ومتفقہ مفہوم اور موقف شلیم کرلیں۔

#### خيرالقرون كاتعامل:

شہادت دی ہے۔ ان اہل خیر حضرات میں سے حضرت عمر " حضرت علی " ، حضرت ابو ہر رہے " ،
حضرت عبداللہ بن عمر" ، حضرت جا بر بن عبداللہ ، ودیگر صحابہ کرام ؓ اور قاسم بن ثمد مختل ہم حضرت جا بر بن عبداللہ ، ودیگر صحابہ کرام ؓ اور قاسم بن ثمد مختل مُوسِطَة بن ابی رباح مُوسِطَة بس بن کیسان مُوسِطُن تعلی مُوسِطُن سب
حضرات نزدیک داڑھی کی مسنون مقدار ایک قبضہ ہے اور ایک قبضہ سے زائد بال کٹوانے
کے قائل وفاعل متھے اور حضرت عمر ؓ نے تو بے تھا شا داڑھی بڑھانے کو درندگی کے ساتھ تعبیر کیا
ہے جبیا کہ آ ٹارصحابہ ؓ اور آ ٹار تا ابعین میں گذر چکا ہے۔

# داڑھی کا وجوب اور مسنون مقدار مذاہب اربعہ کی روشنی میں

ائمدار بعد یعنی امام اعظم ابوصنیفه برینایی ما لک وکتانی شافعی وکتانی اثر بن علبل او کتابی کتابی

ا مام اعظم ابوصنیفہ (ریم میں اور عاسدین کے عظمت کے سوائے جا ہلین اور عاسدین کے سبجی قائل تھے وہ حضرت ابن عمر کا ایک اثر بیان کرتے ہیں جس کو امام بخاری جھنگر میں بخاری جھنگر کیا ہے۔ بخاری میں اور امام مالک جُھنگہ میں فقل میں نقل کیا ہے۔

> محمدٌ قَالَ اَخُبَرُنا اَبُوحَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابنِ عُمرَ اللهُ كَانَ يَقْبِضُ على لحيتِهِ ثُمَّ يَقُصُّ مَا تَحَتَ القُبُضَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوُلُ آبِي حَنِيفَةَ "

امام محمد مُعَيِّقَةُ ما ياكدا يوصنيفه مُعَيِّقُوا سط بيتم حضرت ابن عمر كاعمل نقل كيا ہے كدوه اپنى دار هى كومنى ميں ليتے اور جو بال مشى سے ينجے ہوتے ان كوكائ ديے ہماى كو ليت بيں اور ا يوصنيفہ كُومِّيَّلُكُ بِحى يہى ہے ( كتاب الآثار ص ٢٠١٠ ، باب حف الشعر من الوجہ ) بدا يدمع فتح القدر يم ٢٠١٧ ، باب ما يوجب القضاء والكفارة كے اخير ميں ہے مرايد مع فتح القدر يم لكتم يا للحية إذا كانت بقدر المسنون و هُوَ اللّٰهُ عَلَى لِتَطويلِ اللّٰحيةِ إذا كانت بقدر المسنون و هُوَ القَدْرَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

جب داڑھی کی مسنون مقدار یعنی ایک قبضہ پوری ہوتو تیل لگا کراس کولمیا نہ کرے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن البمام (پیمالیہ ۲ دھ) نے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ نہایہ میں ہے کہ قبضہ سے زائد ہالوں کا کا ٹنا ثابت ہے کیونکہ رسول اللہ ٹالٹیل واڑھی کے طول وعرض ہے بال کاٹ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی عید اللہ عزمذی میں اس حدیث کوحضرت عبداللہ بن عمروبن العاص ﷺ نے قبل کیا ہے۔ رہی ہیہ بات کہ بھی بخاری اور سیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عر سے مرفوع حدیث ہے کہ موجیس کا ٹواور داڑھیاں بڑھاؤ" بہ حدیث حامع ترندی کی ندکورہ بالاحديث كے خلاف ہے سواس كا جواب مدہے كه كتاب الآثار امام محديين نيزسنن نسائي اور سنن الی داؤد کے کتاب الصوم میں حدیث ہے کہ ابن عمرٌ داڑھی کوٹھی میں لے کرٹھی سے زائد بال کاٹ دیتے تھاور بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عراج کے عمرہ کے موقع مرتھی سے زائد بال کاث دیتے تھے۔مصنف ابن الی شیب میں ہے کہ حضرت ابو ہریرۃ اپنی داڑھی کو شی میں پکڑتے اور جوزائد مال ہوتے ان کو کاٹ ویت حالانکہ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابوہررہؓ واڑھی بڑھانے والی حدیث کے راوی ہل لیکن وہ خودمٹھی سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے ایسی صورت میں احناف کا اصول یہ ہے کہ جب راوی حدیث صحالی کا ایناعمل اپنی روایت کر دہ حدیث کے خلاف ہوتو وہ روایت یا منسوخ ہوتی ہے یا مؤول ہوتی ہے۔ یہاں پر داڑھی بڑھانے کے حکم والی حدیث اگر چیمنسوخ نہیں لیکن اس کا مطلب بیہ ہے کدواڑھی کے اکثر بال کاٹناحتی کہ قضہ ہے چھوٹی ہوجائے ہامالکل مونڈ دینا جیسا کہ عجمی، مجوی، ہندواورانگریز کرتے ہیں بہمنوع ہے۔ پس جن حدیثوں میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہےاور جن میں قبضہ سے زائد بال کاٹنے کا ذکر ہےان میں تطبیق وموافقت پیدا ہوجاتی ہے۔لیکن داڑھی کے بال اپنے کا ٹنا کہ قضہ ہے کم رہ جائے یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں' اورعلامہ ابن الہمام کی اس تحقیق کو البحرالرائق ج۳۵ س۲۰۰۰،ردالمختارج ۳رص ۲۵۶ میں بھی نقل کیا گیاہے۔

علامة محود بدرالدين عيني (متوفي ٨٥٥ هه) شارح بخاري کي تحقيق بھي ملاحظه سيجيح: علامہ مینی ہے ایک سوال اٹھایا کہ حدیث میں داڑھی بڑھانے کا تھم ہے جبکہ بعض لوگ اس حدیث کے ظاہر کی طرف و کھتے ہوئے داڑھی کوطول وعرض میں اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کدواڑھی بہت بڑھ جاتی ہے اور چہرے کو بھدا بنادیتی ہے اور وہ آ دمی لوگوں کے لئے ایک عجوبہ بن جاتا ہے تواس کے متعلق کیا تھم ہے؟ علامہ عینی مجھیات کے جواب میں لکھا ہے کہ داڑھی بڑھانے کے حکم سے بہصورت مشتنی ہے اور اس صورت کی شخصیص واستناء برحدیث موجود ہے (جس کا ذکر آ گے آ رہاہے ) اور بہت زبادہ داڑھی کولما چوڑا کرناممنوع ہےاورالی تخریہ واستہزاء کی صورت پیدا کرنے والی داڑھی کے بالوں کا کترنا واجب ہے کیکن اس کے کتر نے کی مقدار وحد کیا ہے اس میں سلف کا اختلاف ہے بعض سلف فرماتے ہیں اس کی حدیہ ہے کہ طول میں ایک مشت سے زائد ہال کاٹ دے اور عرض میں وہ مال کا ہے دیے جو بکھریے ہوئے ہوں اور شکل کو بھدا کر دیں حضرت عمر ہے متعلق روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک آ دی کو دیکھا اس نے داڑھی بہت کمبی چھوڑ رکھی ہے حضرت عراق نے اس کوداڑھی سے پکڑ کر تھینچا پھر فرمایا میرے پات فینچی لاؤ پھرایک آ دمی کو تھم دیا سواس نے ہاتھ کے نیچے جو ہال تھے وہ کاٹ دئے پھرفر مایااب حاایے بالوں کو درست کریاخراب کراوراس کوڈا نٹتے ہوئے فرمایاتم میں سے ایک اپنے آپ کواس طرح چھوڑ دیتا ہے گویاوہ درندوں میں سے ایک درندہ ہے۔حضرت ابو ہر پڑ بھی اپنی داڑھی کوشھی میں لے کر جوزا کد بال ہوتے ان کو کتر دیتے۔حضرت عبداللہ بن عمرہ سے بھی بہی عمل ثابت ہے۔ دوسر بے بعض سلف فرماتے ہیں داڑھی کے طول وعرض سے بال کاٹ لے کیکن زیادہ نہ کائے اس بارے میں انہوں نے حدمقر زئیں کی کیکن میرے نز دیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اسنے بال کاٹے کہاہل شرع لوگوں کا داڑھی کے بارے میں جوعرف ہے اس سے نہ نگے (وہ ایک

قبضہ ہی ہے )اورعطاء بن ابی رباح میں کہا تھا ہے کہ داڑھی جب بڑی ہوجائے اورطول وعرض میں زیادہ تھیل جائے حتی کہ لمبی داڑھی کے ساتھ اس کی تشہیر ہونے گئے تو یہ مکروہ ہے اس صورت میں طول وعرض سے بال لینے میں کوئی حرج نہیں ۔اب اس صورت کورکھنا گویا اپنے آپ کو استہزاء و تر یہ کے لئے پیش کرنے کے مترادف ہے اور عمرو بن شعیب عن ابیان جدہ کی سند سے حدیث ہے کہ خود نبی پاک می ایک اڑھی کے طول وعرض سے بال لیتے تھے اخرے التر ندی (عمدة القاری ج۲۲ رص ۲۲)

وَلا بأسَ بِنَتُفِ الشَّيُبِ وَاَحُدِ اَطرافِ اللحيةِ وَالسنَّةُ فِيها القُبضةُ " (ردالحتار كتاب الخطر والاباحة ج٥٥ ص٥٨٣ مكتبدا مداوي) سفيد بالول كا كهير ني مين اوردارهي كي بال لين مين كوئي حرج نبين اورمسنون دارهي ايك قبضه ب

#### لطيفيه:

نُقِلَ عن هِشامِ بنِ الكَلْبِي قالَ حَفِظُتُ مَالَمُ يَحَفَظُهُ احلًا وَنَسِيتُ مَا لَمُ يَحَفَظُهُ احلًا وَنَسِيتُ مَا لَمُ يَنُسَهُ احلًا ، حَفِظُتُ القرآنَ فِي ثَلْتَةِ النَّامِ وَالرَّدُتُ أَن الْقُبضةِ فَنَسِيتُ مَا زَادَ عَنِ القُبضةِ فَنَسِيتُ فَقَطَعْتُ مِن أَعَلَاهَا .

(رد المحتار ، كتاب الحظر والاباحة ج ١٩ ص ٦٧١)

ہشام بن کلبی سے منقول ہے کہ میں نے وہ چیز حفظ کی جو کسی نے حفظ نہیں کی اور میں بھولا بھی ایسا کہ دوسراکوئی اس طرح نہیں بھولا۔ میں نے قرآن کریم نین دن میں حفظ کیا اور میں نے ایک مٹھی سے زائد بال کا شخ کا ارادہ کیا اور بھول کرمٹھی سے بیچے کا شخ کے بجائے او پر سے کا شے دیا اس لطیفہ سے بھی دوبا تیں معلوم ہوئیں کہ داڑھی کی کم از کم مسنون مقدارایک بصنه ہے اور قبضہ سے زائد بالوں کا کا ٹناجائز ہے۔

ملاعلی قاری چیم ایت ابوقیا فه والی حدیث لحیه کی تشریح میں لکھتے ہیں

" لَوُ اَخَذُتُهُم نَوَاحِى لِحِيتِه طُولًا وَعَرضًا وَتَرَكُتُم قَدُرَ الْمُسُتَحَتِ وهُوَ مِقدارُ القُبضةِ وهِى الحَدُّ المُتوسِطُ بينَ الطَّرفَيْنِ المَدُمُومَينِ مِنَ ارْسَالِها مُطلقًا وَمِنُ حَلُقِها وَقَضِها على وَجُهِ اسْتِيصالِها وَفِي حَديثِ الترمذي عن ابنِ عمرٍو الله عليه الصلوة والسلامُ كانَ يَاخُذُ مِن لِحِيتِه مِن عَرْضِها وطُولها "(شرح مسند ابي حنيفه ص٢٤٣)

کاش! کہتم داڑھی کے کناروں سے یعنی طول وعرض سے پچھ بال لے لیتے اور مستحب مقدار جھوڑ دیتے جو کدایک بقضہ کی مقدار ہے۔ اور مقدار بجسفہ دو فدموم طرفوں کے درمیان ایک متوسط ومعتدل مقدار ہے فدموم دوطرفیں یہ بین ایک داڑھی کومطلقا چھوڑ دینا دوسری داڑھی کوموٹڈ نایا مونڈ نے کی طرح کتر نااس افراط وتفریط کے درمیان مقدار بھنہ ایک متوسط مقدار ہے اور یکی مسنون ہے۔

### امام ما لك ويشهر الكيد كامسلك:

امام دارالبحر قامام مالک (متوفی ۹ کاره) بھی مطلق ارسال کے قائل نہیں بلکہ ان کے نزدیک بہت لمبی داڑھی رکھنا مکروہ ہے۔ چنا نچہ قاضی عیاض (متوفی ۱۳۳ه هـ) کے حوالے سے امام نووی بھر ان ۱۲۹ بیس لکھتے ہیں ''و کے رہ مالک طولها جدا ''امام مالک بھی نی داڑھی کو مکروہ کہا ہے۔ ابوالولید باجی (متوفی ۱۲۳ه هـ) نے موطا مالک کی شرح میں نقل کیا ہے

"قِيْلُ لِمَالِكِ فَإِذا طَالَتُ جِدًّا قَالَ أَرْى أَن يُّؤ خَذَ مِنُها

وَ ثُقَصَّ "(المنتقى ٢٦٦/٧)

امام مالك عيد الموال كيا كيا جب دارهي بهت لمي موجائة وكيا حكم بي؟ آب نے کہامیری رائے یہ ہے کہ داڑھی ہے کچھ مال کاٹ ویے جا کس۔

اور قاضی عیاض چین کلی کے مشہور عالم اور محدث ہیں وہ کہتے ہیں

"يُكْرَهُ حَلُقُها وَقَصُّها وَتَحْرِيُقُها وَأَمَّا الاخذُ من طُولها وعَـرُضها فَحَسَنٌ وتُكُرَهُ الشُّهرةُ في تعظيمها كَما تُكُرَهُ في

قَصْها وَجَزّها" (شرح مسلم للنووي ١٢٩/١)

داڑھی کومونڈ نا اور زیادہ کا نٹ جھا نٹ کرنا مکروہ ہے لیکن اس کے طول وعرض سے کچھ بال کاٹ لینا بہتر ہے اور جیسا کہ داڑھی کوزیادہ کاٹنا چھاٹٹنا مکروہ ہے ایس ہی لمبی داڑھی میںشیرت بھی مکروہ ہے۔

مشہور مالکی محدث عامع تر مذی کے شارح قاضی ابوبکر بن عربی (متونی ۵۴۳ ۵ ھ) ا بی شرح تر مذی میں لکھتے ہیں

> "انْ تَرَكَ لحيتَهُ فَلَا حَرَجَ عليه الله أن يَقُبُحَ طُولُها فَيُسْتَحَبُّ أَن يَا خُذَ منها (عارضة الاحوذي ٢١٩/١٠)

اگراینی داڑھی چھوڑ دیتو کوئی حرج نہیں الایہ کہ بڑی ہوکر بری گلے تواسے کا ٹ

### لینامستحب ہے

علامه زرقاني فيشين الالاه) لكصة مين

" لاَنَّ الاغتدالَ محبوبٌ والطُّولُ المُفُرطُ قَدُ يُشَوَّهُ الْخَلُقَ ويُطُلِقُ ٱلسنَّةَ المُتَّعَابِينَ فَفَعُلُ ذَالِكَ مَنْدُوبٌ مَا لَمُ يُنتُه الَّي تَقُصِيُصِ اللَّحَيَةِ وَجَعُلُهَا طَاقَاتٍ فَيُكُرَهُ (شرح الزرقاني ١٠ ر٣٣٥)

چونکہ اعتدال محبوب ہے اور داڑھی کی زیادہ لمبائی فطری حسن کو بگاڑ دیتی ہے اور غیبت کرنے والوں کو زبان درازی کاموقع ملے گا۔ اس لئے اس کو کائ لینا مستحب ہے البتہ بہت زیادہ کا ٹنا اور تہ بہتہ بنانا مکروہ ہے۔

ابن جزی (متوفی ۴۱ ۷ هه ) کی تحقیق بھی ملاحظه فر مائیں

" واعَفاهُ اللحية إلَّا أَنُ تَطُولَ جدًّا فَلَهُ الاخذُ مِنْها"

(القوانين الفقهيه ص٢٩٣)

سنن فطرت میں سے داڑھی کا ہڑھانا ہے کیکن بہت زیادہ کمبی نہ ہوور نہاس سے کا ٹنا زیے۔

جائز ہے۔ مشہور مالکی فقیہ تلمسانی (متوفی ۷۸۱ھ) کی ایک عبارت شرح الشفاء میں ملاعلی قاری میں کا کیا ہے

> "وعَنِ الحسنِ بنِ المُنتَىٰ اتَّهُ قالَ إِذَا رَقَيْتَ رِجُلا ذَا لَحِيةٍ طويلةٍ وَلَمُ يَتَّخِذُ لَحِيتَهُ بِينَ لِحِيَّيُنِ كَانَ فِي عقلِهِ وَقِيْلَ ماطالك لِحيةُ انسانٍ قطُّ الَّا وَنَقَصَ مِنْ عَقلِهِ مقدارُ ما طالَ مِنْ لَحيتِهِ ومِنهُ قولُ الشاعر --

إذا كَبُرَتُ لِلْفَتَى لَحِيةٌ .....فَطالتُ وَصارتُ اللَّي سُرَّتِه فَنُقصانُ عقلِ الفَتْي عندَنا ..... بِمقدارِ ما طالَ مِنُ لِحُيتِهِ

(شرح الشفافي للملاعلي القاري ٣٦٤/١)

حسن بن مثنی کہتے ہیں کہ جب کسی لمبی داڑھی والے کو دیکھوجس نے افراط وتفریط کے درمیان والی داڑھی نہیں رکھی تو اس کی عقل میں نقص ہے اور کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کی داڑھی لمبی ہوتی ہے تواس کی داڑھی کی لمبائی کے بفتر راس کی عقل میں کمی ہوتی ہے اس مقولہ کوشاعر نے یوں اداکیا ہے۔ جب نو جوان کی داڑھی بڑی ہو جائے اور کمبی ہو کرنا ف تک پہنچ جائے تو ہمارے نز دیک نو جوان کی عقل اس کی داڑھی کی لمبائی کی بقدر کم ہوجاتی ہے۔ (نوٹ) ۔۔۔۔۔تلمسانی کی عبارت میں طویل داڑھی سے مراد بے سری اور بے تحاشا لمبی داڑھی ہے جو تر یہ واستہزاء کی حدکو پنجی ہوئی ہوجس کو حضرت عرش نے درندگی کے ساتھ تعبیر کیا تھا۔

ابوعبدالله محمد بن خلیفه (متونی ۱۲۵ه هه) امام نووی تیکه آن المه ختار ترکها (شرح مسلم ار۱۲۹) پر نفتد کرتے ہوئے رقم طراز میں

"فيى الحديثِ أَنَّ اللَّهَ تعالى رَبَّنَ بَنِي آدمَ بِاللَّحَى وإذا كانتُ زِينةً فَالْآحَسُنُ تحسينُها بِالاخذِ مِنُها طُولًا وعرضًا وتحديثُ ذالكَ بِما زادَ على القُبضةِ كَما كان ابنُ عمرَ يَفُعُلُ وهذا فِيْمَنُ تَزِيُدُ لحبتُه وَآمًا مَنُ لا تَزِيُدُ لحبتُه فَيا خُذُ مِن طُولِها وعرضِها بِما فيهِ تحسينٌ فَإِنَّ اللَّهَ جميلٌ يُحِبُ الْجَمالُ (اكمال اكمال المعلم ٢٩/٢)

حدیث میں ہے اللہ تعالی نے بنی آدم کو داڑھیوں کے ساتھ مزین کیا ہے جب داڑھی بنی آدم کے لئے زینت ہوئی تواس کے طول وعرض سے پچھ کاٹ کرسنوارنا بہتر ہے اور کانٹ چھانٹ کی حدایک مشت سے زائد بال ہیں جیسا کہ حضرت ابن عمر کرتے تھاور ایک مشت سے زائد کا شخ کی قیداس کے لئے ہے جس کی داڑھی زیادہ بڑھتی ہے اور جس کی داڑھی زیادہ نہیں بڑھتی وہ بھی داڑھی کے طول وعرض سے استے بال کا شے جس سے داڑھی انجی گئے۔ کیونکہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پندگر تا ہے۔ پھر آگا یک اشکال کہ طول وعرض سے کھا کے لینا تول رسول اعفوا اللحی کے منافی ہے کا جواب یوں دیتے ہیں۔

" ٱلْأَمُرُ بِالْإعفاءِ إنَّما هُوَ لِمُخالَفةِ الْمُشرِكِينَ لِأَنَّهُم كَانُوا يَحُلِقُونَها ومُخالفتُهُم تَحُصُلُ بِعَدَمِ اخذِ شيءِ ٱلْبَنَّةَ ٱوْ بِٱحُذِ الْيَسِيُرِ الَّذِي فِيُه تحسينٌ (اكمال اكمال المعلم ٢٩/٢)

داڑھی بڑھانے کا حکم مشرکین کی مخالفت کے لئے ہے کیونکہ وہ داڑھیاں منڈاتے تصاوران کی مخالفت کی دوصورتیں ہیں بال بالکل نہ کائے یامعمولی مقدار میں کائے لے جس سے داڑھی خوبصورت بن جائے۔

ايناز ماكى محدث وفقيدا بن عبرالبر ماكى (متوفى ٣١٣ه ه) كلصة بين "وفى آخذ ابن غمر من آخر لحيته فى التحيج دليلٌ على جواز الآخذ من اللهجية فى غير الحيج لإَنَّهُ لَوُ كَانَ ذَالِكَ غيرَ جائزٍ فى سائر الزَّمانِ مَا جازَ فِى الحيج لِاَنَّهُمُ إِنَّمَا أُمِرُ وا في الحيج لِاَنَّهُمُ إِنَّمَا أُمِرُ وا أَن يَحلِقُوا أَو يَقصِرُ وا إذا حَلُّوا مِن حَجِهِمُ مَا نُهُوا عَنهُ فِى حَجِهِمُ مَا نُهُوا عَنهُ فِى حَجِهِمُ وابنُ عمر رَوى عَنِ النَّبِيِّ اَعَفُوا اللَّحى وَهُوَ آعَلَمُ بِمَعنى مَا رَوى فَكَانَ الْمَعنى عِندَهُ وَعندَ جُمهُ ورِ العُلَماءِ بِمَعنى عِندَهُ وَعندَ جُمهُ ورِ العُلَماءِ اللَّحْدَةِ مِنَ اللِّحية مَا تَطاير"

#### (الاستذكارص ١٤٣ج مط بيروت)

اورعبداللہ بن عمر کا ج میں اپنی داڑھی کے آگے سے بال لینا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر جج میں بھی ہونتا تو ج میں بھی جائز ہوتا کو جو کہ میں بھی جائز ہوتا کہ غیر جج میں بھی جائز ہوتا کہ غیر جج میں بھی جائز ہوتا کہ کہ خوا کہ ہوکرا پنے بال منڈا دیں یا کترا دیں جس سے ان کواحرام کی حالت میں روکا گیا تھا اور عبداللہ بن عمر شے نبی کریم مالی خیا سے اعفوا اللہ عی روایت کیا ہے وہ اس کا مطلب خوب جائے ہیں عبداللہ بن عمر اور جمہور علماء

کے نزدیک حدیث کامفہوم یہی ہے کہ داڑھی سے وہ بال لئے جا 'میں جو پراگندہ اور زیادہ لمبے ہوں اور چپرہ کو بھدا کردیں۔

### امام شافعي وفيتها وشافعيه كالمسلك:

ا مام شافعی کھی ہیں۔ جج وعرہ الرسی کے مطلقاً بڑھانے کے قائل نہیں۔ جج وعرہ کے احرام سے نکلنے کے لئے داڑھی اور مو فچھوں سے ان کے نزدیک پچھ بال کا ٹنا مستحب ہے حالا نکد داڑھی سے بال کا ٹنا فعال جج وعمرہ سے نہیں ہے۔

#### امام شافعی فریکایت میں

"وَاحَبُّ إِلَىَّ لَوُ اَخَذَ مِنُ لِحَيَّتِهِ وَشَارِبِهِ حَتَّى يَضَعَ مِنُ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ وَإِنْ لَّمُ يَفُعَلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِآنَّ النَّسُكَ إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّاُسِ لَا فِي اللِّحَيَةِ (الام ج٢ ص١١)

اگراپی داڑھی اورمو خچوں سے پھھ بال کاٹ کراللہ کے لئے گرائے تو جھے بہت پند ہے اگرابیا نہ کرے تو اس پر پھھ نہیں کیونکہ آج وعمرہ کے افعال کا تعلق سرسے ہے داڑھی سے نہیں۔

مایہ نازشافعی محدث حافظ ابوعبد الله حسین بن حسن ملیی وَ الله فِی الله وَ الراحی کے مسئلہ میں جمہور کے ساتھ ہیں۔ اس لئے حدیث آخفُو الله وارِبَ وَ اَعْفُو الله لله لَاحی نقل کرنے کے بعد حضرت ابن عمر مصرت ابو ہریرہ ، ابراہیم خعی گاؤالی اور حسن بصری وَ مُعَلَّدُ مِن کَا الله مِن الله مِن کَا ا

امام غزالی چھاکھ بہت بڑے شافعی عالم ہیں لکھتے ہیں

" وَالْأَمُرُ فِي هٰذَا قريبٌ إِن لَـمُ يَنْتَهِ إِلَى تقصيصِ اللحيةِ وتَدويرِها مِنَ الجَوانبِ فَإِنَّ الطُّولَ المُفرِطَ قَدُ يُشَوِّهُ الْخِلُقَةَ

وَيُطَلِقُ السِنَةَ المُغُتَابِينَ بِالنَّبَذِ الِّيهِ فَلا بأسَ بِالاحترازِ عنهُ على هذه النِّيَةِ وقالَ النخعيُ عَجِبُتُ لِرجلِ عاقلِ طويلِ على هذه النِّيَةِ وقالَ النخعيُ عَجِبُتُ لِرجلٍ عاقلِ طويلِ اللحيةِ كيفَ لا يا حُدُ مِنُ لحيتِه وَيَجَعَلُها بينَ لِحَيَّبُنِ فَانَّ اللّحيةِ كيفَ لا يا حُدُ مِنُ لحيتِه وَيَجَعَلُها بينَ لِحَيَّبُنِ فَانَّ اللّحيةِ تَشَعَّرُ الْعَقَلُ (احيا، علوم الدين ج ١ ص ١٤٣)

داڑھی کے بال کٹوانا جائز ہے بشرطیکہ داڑھی زیادہ کٹوا کر گول بنانے کی نوبت کونہ
پنچے حد سے زیادہ داڑھی کا لمباہونا ایک تو فطری حسن کو بدنما کر دیتا ہے دوسرا غیبت کرنے
والوں کی زبانوں کو گھول دیتا ہے وہ اس پرطعن بازی کرنے لگتے ہیں ان دو باتوں سے بچنے
کی نیت سے داڑھی کے بال کٹوا کر درست کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اہرا ہیم نحفی ہوائیہ
فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس عقل مندآ دمی پرجس کی داڑھی لمبی ہے اس کے باوجود وہ
داڑھی کے پچھے بال کٹوا کر درمیانی داڑھی نہیں بناتا کیونکہ ہم چیز میں درمیانہ درجہ خوبصورت
ہوتا ہے اس لئے کہا گیا ہے جب داڑھی لمبی ہوجاتی ہے قعقل رخصت ہوجاتی ہے۔

اورامام غزالی میکیکیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں'' داڑھی کمبی ہوتو ایک مشت سے زائد کا کترنا جائز ہے۔تا کہ صدیے زیادہ نہ بڑھے۔

( كيميائے سعادت مترجم اردوص ١٢٥ طر مكتبدر حمانيدلا ہور )

حافظ ابن جرعسقلانی میسید بیث اعفو اللحی اوراس کے راوی حضرت ابن عمر اور محضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو جریرہ کے فعل کے در میان تعارض کور فع کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

" وَيُمُكِنُ الجَمُعُ بِحَمَلِ النَّهُي علَى الإستيصالِ أو مَا قَارَبَهُ بِخِلافِ الاخذِ المذكورِ وَلا سِيَّما أَنَّ الَّذِي فَعَلَ ذَالِكَ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ (درايه بر حاشيه هدايه ج١ ص٢٢٢)

حدیث مرفوع اور حفرت ابن عمر اور ابو ہریرۃ کی عمل میں تطبیق اس طرح ممکن ہے
کہ داڑھی بڑھانے والی حدیث کو داڑھی بالکل صاف کرنے یا صاف کر دینے کے قریب پر
محمول کیا جائے بخلاف ابن عمر وابو ہریرہ کے عمل کے اس میں معمولی بال لینے کا ذکر ہے۔ یہ
تو جیداس لیے ضروری ہے کہ جس صحابی نے بیٹل کیا ہے وہ واڑھی بڑھانے کا حکم حضور می ایکٹیل

#### نيز عا فظابن حجر فيقال لكصته بين

" الَّذِي يَظُهَرُ اَنَّ ابنَ عمرَ كان لايَخُصُّ هذا التَّخصيصَ بِالنَّسُكِ بَلُ كان يَحُمِلُ الامرَ بِالإعفاءِ على غيرِ الحالةِ الَّتِي تَتَشَوَّهُ مِنْها الصُّورةُ بِإِفْرَاطِ طُولِ شَعْرِ اللحيةِ أَوُ عَرُضِهِ

(فتح الباري ج١٠ ص٢٦، باب تقليم الاظفار)

جوچیز ظاہر ہوتی ہے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر داڑھی کا ٹینے کے عمل کو جج وعمرہ کے ساتھ خاص نہیں کرتے بلکہ وہ داڑھی بڑھانے کے حکم کواس عالت پرمحمول کرتے ہیں جس میں داڑھی کے طول وعرض کے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے چیرہ بھدانہ بن جائے۔

ماينازمفسر، محدث ابوجعفر محد بن جريط بري فَيَرَ اللَّهُ فِي ٢٠٠٨ هـ) فرمات بين "انَّ السَّرِّ عِمَلَ لَه وَمَرَكَ لحيتَ الْالْتَعَرَّ صْلَ لَهَا حَتَّى الْفَحَسَشَ

طُولُها وعرضُها لَعَرَضَ نفسَةُ لِمَنُ يَسُخَرُ به ـ

(بحواله فتح الباري ج١٠ ص٤٢٩)

جوا پی داڑھی کو چھوڑ دیتا ہے اس سے ذرہ بھی بال نہیں لیتاحتی کہ اس طول وعرض بہت بڑھ جاتا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو استہزاء و تشریر نے والوں پر چیش کردیا ہے۔ علامہ حسین بن عبد اللہ بن محمد طبی شافعی کھیلیٹ فی ۲۳سے ھے) جن کے بارے ابن حجر

> "هذا لا يُنافِى قولَة عَلَيْنَ "أَعَفُوا اللَّحَى " لِآنَّ المَنْهِيَّ هُوَ قَصُّها كَفِعُلِ الاَعاجِمِ أَو جَعُلُها كَذَنُبِ الْحَمامِ والمُرادُ بِالإعفاءِ هُوَ التَّوفيرُ مِنْها كَما فِى الرِّوايَةِ الاُخُرَى والاحَدُ مِنَ الاَطرافِ قليلًا لا يَكُونُ مِنَ القَصِّ فِى شيءٍ (بحواله مرقادة المفاتيح لملاعلى القارى ص ٢٢٣ ج ٨، باب الترجل ، الفصل الثاني)

حضور پاک منگافینم آپی داڑھی کے طول وعرض سے کا شیخ تھے یہ حضور منگافینم کے ارشاد (داڑھیوں کو بڑھاؤ) کے منافی نہیں۔ اس لئے کہ جس طریقہ سے کا شامنع ہے وہ مجمیوں کا طریقہ ہے۔ یااس انداز سے کا شاکہ کبوتر کی دم کی طرح بن جائے۔ اوراعفاء سے مراد داڑھی کو وافر مقدار میں رکھنا ہے۔ جبیبا کہ دوسری روایت میں بی تھم صراحثاً وارد ہے۔ اورادھرادھر سے پھھر آش لینا لفظ تھی میں داخل نہیں ہے۔

ملاعلی القاری فَحَکَیْنَ الاعبارت نقل کر کے خریر فرماتے ہیں '' وَعَلَیْهِ سائِرُ شُرَّاحِ الدَّ مصابیحِ مِنْ ذَیْنِ العَرَبِ وغیرِه " لینی زیر بحث حدیث کے ذرکورہ بالامفہوم پر مصابی کے تمام شارحین زین العرب وغیرہ متفق ہیں لینی الن کے نزدیک طول وعرض سے کچھ کاٹ لینا نہ وقص لحیے میں شار ہوگا اور نہ ہی اعفاء لحیے کے منافی ہے۔

محدث عبدالرؤف مناوى شافعي وَيُنظِينِ فاسم اهر) جامع صغيرى شرح ميں لکھتے ہيں

"مَحَلُّ الإعفاءِ فِي غيرِ ما طالٍ مِنْ أَطرَافِها حتَّى تَشَعَّتُ وخَرَجَ عَن السَّمُت أمَّا هُوَ فَلا يُكرَهُ قَصُّةً \_

(فیض القدیر ص۱۹۸ ج۱)

داڑھی بڑھانے والے تھم کامحل اطراف کے بڑھے ہوئے بالوں کے علاوہ ہیں۔ رہے اطراف سے بڑھے ہوئے بال جن کی وجہ سے انسان پراگندہ صورت بن جائے اور وقار کی حدسے باہر ہوجائے وہ اعفاء کامحل نہیں اس لئے ان کا کا ٹنا مکروہ نہیں ہے۔

السيدسالق ابنى كتاب فقد السنة بين سنن القطرة كعنوان كتحت كلصة بين "إعف الدلحية وتركها متى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار فلا تُقصَّر تقصيرًا يكون قريبًا مِن الحلي ولا تُتررَك حتى تفخصَ بَل يَحسُن التَّوسُط فَإنَّه فِي كُلِّ شيء حسن (فقه السنة ج ا ص ٣٨)

داڑھی کو ہڑھا نا اوراس کو چھوڑ ناحی کدواڑھی زیادہ ہوجائے لیکن ایسے طور پر کہ وقار کی آئینددار ہو پس داڑھی کو اس طرح نہ کائے کہ حلق کے مشابہ ہوجائے اور نہ اس طرح حجھوڑے کہ بہت زیادہ لمبی ہوکر بے وقار بنا دے بلکدان دونوں کے درمیان خوبصورت داڑھی رکھے کیونکہ ہر چیز میں میا نہ روی بہتر ہے۔

امام احد بن حنبل وني المحتالية كامسلك:

امام احمد بن عنبل كا مسلك ان ك شاكر دوفادم خاص جو ٩ رسال كى عمر سے لكر امام موصوف كى حيات تك ان كى شاگر دى اور خدمت بيس رہے ـ وه كھتے ہيں "سَالُكُ أَبِا عبدِ اللهِ عَنِ الرجلِ يَا حُذُ مِنُ عارِضَهُه ؟ قالَ يَا خُدُهُ مِنَ اللّحيةِ ما فَضَلَ عَنِ الْقُبِضَةِ قُلُتُ فَحَديثُ النّبَيْ وَيُنْ أَخَفُوا الشَّوارِبَ وَآخَفُوا اللَّحٰى قالَ يَاخُذُ مِنُ طُولِها وَمِنُ تَحتِ حَلُقِهِ وَرَايَتُ أَما عبدِ اللهِ يَاخُذُ مِنُ عَارِضَيُهِ وَمِنُ تَحت حَلُقه.

(مسائل الامام احمد بن حنبل ج٢ص١٥١، ١٥٢)

میں نے ابوعبداللہ (امام احمد) سے سوال کیا کہ آ دمی اپنے دونوں رخساروں کے بال
کا ئے سکتا ہے؟ آپ نے کہاا کیک مٹھی داڑھی سے جوزائد بال ہوں وہ کا ئے سکتا ہے۔ میں
نے کہا نبی پاک سٹائٹیز کی حدیث میں تو یوں ہے مو خچھوں کو کٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ آپ
نے کہا داڑھی کے طول سے اور حلق سے بنچے کا ئے سکتا ہے اور میں نے دیکھا کہ ابوعبداللہ
امام احمد بن عنبل اپنے رخساروں سے اور حلق کے بنچے سے بال کا شختے ہیں۔

الثيخ منصوربن يوسف فيكويين

" وَيُعُفِى لِحِيَّةَ وَيَحْرُمُ حَلَقُها ذَكرَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ وَلا يُكْرَهُ أَخُذُ ما زَادَ علَى القُبضةِ مِنْها ومَا تحتَ حَلَقِهِ

(الروض المربع شرح زاد المستقنع ج ١ ص ١٩)

اورداڑھی کو بڑھائے اور داڑھی منڈانا حرام ہے اس کو پٹنے تقی الدین نے ذکر کیا ہے اورا یک مشت سے زائد بالوں کا اور حلق سے ینچے کا ٹنا مکر وہ نہیں ہے۔

فقة منبلی کی مندرجه ذیل کتب " کشف القناع عن متن الاقناع ارد ، الانصاف فی معرفة الراح من الخلاف ار ۲۱ ، الاقناع شرح منتجی الارادات ، غذاء الالب، ولیل الطالب لنیل المطالب اور منار السبیل میں بعید یمی مسئله درج بالانصاف میں ہے "و لا یکره الخال الحفال علی القبضة" ایک مشت سے ذائد بالوں کا کا شام کروہ نہیں ہے۔

### الشيخ ناصرالباني كالمسلك:

شَخْ ناصرالبانی بھی اس مسئلہ میں جمہور کے ساتھ ہیں شُخْ البانی کی کتاب تمام السنة فی التعلیق علی فقد السنة سے ان کا نقط نظر سامنے آتا ہے۔ سید سابق نے فقد السنة میں لکھا ہے ۔ شعلیق علی فقد السنة میں لکھا ہے ۔ شعلیق ولا تُندَرُ کُ حتَّی تَفَحْشَ " فَلَا تُقَصِّرُ تقصیرًا یکون قریبًا مِنَ الحَلُق ولا تُندَرُ کُ حتَّی تَفَحْشَ "

کہ داڑھی کو اتنا نہ کا ٹا جائے کہ حلق کے قریب ہوجائے اور نہ اس طرح چھوڑ اجائے کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی ہوجائے۔ اس پرشخ البانی نے کوئی ردو تنقید نہیں کی جبکہ ان کی زندگی میں اس کے متعدد ایڈیشن شاکع ہو چکے ہیں لیکن البانی صاحب نے اس کو جوں کا توں باقی رکھا ہوا ہے۔ باقی رکھا ہوا ہے۔

مولانا حفظ الرحمٰن ندوی بُراہی رسالہ' داڑھی کی شرعی حیثیت' میں لکھتے ہیں کہ میں نے خت ہیں کہ میں نے خت ہیں کہ میں نے خت البانی سے رابطہ قائم کیا اور فقد السنة اور الحولال والحرام کی ندکورہ عبار توں کے بارے میں دریا فت کرتے ہوئے لکھا

"وَيُسْدُو مِن صَنِيع فَضِيلَتِكُمُ فِي غاية المَرَامِ وتَمامِ المَنَّةِ التَّكُم تَمِينُ المُّبضةِ مِنُ التَّكم تَمِينُ لونَ الله عَلَى القُبضةِ مِنُ اللَّحيةِ آمُلُ مِن فَضِيلَتِكُمُ التَّوضيحَ حَوْلَ هذا المَوضُوعِ بكَلمَة مُوجرَة "

عایة الرام اور تمام المنه میں آئجناب کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ قبضہ سے زائد بالوں کے کاٹے کے جواز کی طرف مائل ہیں میں پر امید ہوں کہ جناب والا اس موضوع کے متعلق مختصر جواب میں اپنے موقف کی وضاحت فرمادیں گے۔ شخ موصوف نے جو جواب لکھا ہے اس کے مطابق ان کے نزدیک واڑھی کی شرعی حداور شرعی مقدار ایک مشت ہے اس سے کم نہیں کرنا چا ہے۔ البتداس سے زائد کا کا ٹنا جا تز ہے۔ اس مسلک کو افتیار کرنے کی شخ البانی نے دووج ہیں کھی ہیں

۲ ..... نی کریم ما گافید اور صحابہ کرام سے اس کے خلاف کوئی قول و فعل وار و فیس ہوااور بعض لوگ جو سے کہتے ہیں کہ نی کریم ما گافید اپنی داڑھی سے بال نہیں کا شے تھے بی محض ان کا گمان ہے ور نہ اس پر یقین ان کو بھی نہیں۔ دوسر لفظوں بین یوں کہہ سکتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جُوت اور اس کی کوئی بنیا و نہیں اور بھی بیلوگ واعفوا اللحی (واڑھیاں بڑھاؤ) کے عظم نبوی کے ظاہری عموم سے دلیل پکڑتے ہیں اور میر نزدیک سے بات یقنی طور پر نابت ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ جن عمومات پڑھل نہ ہوائی عومات کے بعض اجزاء بات ہو ان عمومات کو بین اور میر نے بین ان عمومات کے بعض اجزاء بر عمل نہ ہوائی عمومات کو بین اور ان عمومات کو بین اور ان عمومات کو بین اور میں نہیں بلکہ تمام بدعات کی جڑ ہے انہی بدعات کا نام امام شاطبی رکھتے ہیں بدعات اضافیہ ہیں۔ بو جواب دیا جا تا ہے وہ میں نصوص کے عموم کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اہل السنت کی طرف سے جو جواب دیا جا تا ہے وہ حق ہے۔ وہ یہ کہ اگر یہ کا م خیر ہوتا تو ہم سے سلف اس کی طرف ضرور سبقت کرتے۔ بہی حق ہے۔ اس میں کوئی خفا نہیں۔

راہ جن کے واضح ہوجانے کے بعد مجھے اجازت ؟ تنہارے لئے انشاء اللہ یہی کافی ہے۔ والسلام علیم ورحمة الله و برکانة داڑھی کا وجوب اور مسنون مقدار

# غیرمقلدین کے فتاویٰ کی روشنی میں

فتوىٰ 1 \_مصدقه مياں نذرحسين:

مقدار داڑھی کے بارے سوال کیا گیا۔ اس کے جواب میں لکھا ہے'' داڑھی کا دراز رکھنا بفتر را یک مشت کے واجب ہے''( فناوی نذیریہ ۲۵۹) فقت میں مصرف ماحل میں کے مصرف الحاسب کے مصرف مسلم

فتوی 2\_محدث عبدالرحمٰن مبار کبوری دمیاں نذیر حسین:

غیر مقلد محدث مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری نے حافظ ابن جمر بھی اللہ اللہ سے کھا ہے'' خاہر بات یہ ہے کہ ابن عمر کا داڑھی کورشوانا اور بقدرا یک مشت کے رکھنا جج اور عمرہ کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ وہ داڑھی کے بڑھانے کے حکم کواس حالت پر محمول کرتے تھے کہ داڑھی طول وعرض میں زیادہ بڑھ کرصورت کو بھدی اور بدنما نہ کردے ۔ اس فتوے پر میاں نذ بر حسین کے دستخط بھی موجود میں (فاوی نذیریہ ۱۷۲۳) فتوی کی دیشنے الاسلام شاء اللہ المرتسری:

سوال کیا گیا'' داڑھی مسلمان کو کس قدر آلمبی رکھنے کا تھم ہے؟''اس کے جواب میں کھا ہے'' صدیث میں آیا ہے داڑھی کو بڑھاؤ جس قدر خود بڑھے۔ ہاتھ کے ایک قبضے کے برابرر کھ کر زائد کو کٹوا دینا جائز ہے۔ آنخضرت گائیڈ کی داڑھی مبارک قدرتی گول تھی تاہم اطراف وجوانب طول وعرض سے کی قدر کا نٹ چھانٹ کردیتے تھے (۲ ذی قعدہ یہ ۱۳سے) (قاوی ثنائہ ۲۳۳۲)

### فتوی 4\_مولا ناعبدالومابآردی:

مولا نا عبدالوباب صاحب آروی کافتوی خاصه طویل ہے ہم اس کا خلاصه ان کے الفاظ میں درج کرتے ہیں مولانا موصوف نے پہلے داڑھی بڑھانے کے وجوب برخوب ولائل لکھے ہیں پھر داڑھی کی مقدار کا مسئلہ لکھا ہے فرمایا'' حضرت حابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ (صحابہ کرامؓ) داڑھی کے بڑھانے کے مالوں کوچھوڑ دیا کرتے تھے مگر رحج یا عمرہ میں كوَّا مَا كَرِيَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى شَخْ الأسلام ابن جَرعسقلا في تَحْسَلُهُ مات بين كه جب کسی صحابی ہے کوئی ایساا مرثابت ہوجس کی بناعموماً عقل پر نہ ہواور نہاس میں اجتہا دکوخل ہے تو وہ امر حدیث مرفوع کے تھم میں ہوتا ہے (البذاحضرت حابرٌ کا مذکورہ فعل حدیث مرفوع کے تھم میں ہے۔ ناقل ) اور عبداللہ بن عمرٌ جب حج باعمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کومٹھی ہے پکڑتے اور جومٹھی سے زیادہ ہوتی اسے کٹوادیتے اورای طرح ابو ہریرہ سے بھی ٹابت ہے یہ دونوں جلیل القدر صحابی داڑھی کو کٹواما کرتے تھے اور داڑھی بڑھانے کی حدیث بھی ان دونوں حضرات سے منقول ہےان حضرات کے فعل اور روایت میں تعارض واقع ہور ہا ہے اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہان حضرات نے دیدہ دانستہ جدیث کے خلاف کیا۔نعوذ باللہ اور نہ پہ کہا جا سکتا کہان کو عدیث رسول نہیں پینچی تھی کیونکہ وہ خود ہی روایت کرتے ہیں۔اس صورت میں سوائے اس کے کدان کے فعل اور روایت میں تطبیق دی جائے اور کوئی جارہ کار نہیں ہے چنانچہ شخ الاسلام حافظ ابن حجر نے جونطبیق دی ہے اس کواس جگہ نقل کر دینا مناسب ہےخلاصہ یہ ہے کہان دونوں جلیل القدرصحابیوں کےفعل اور روایت میں یوں تطبیق ممکن ہے کہ آنخضرت مُلاثینا کی حدیث میں جو داڑھی بڑھانے کا حکم ہے اور داڑھی کٹوانے کی ممانعت ہے تو وہ جڑے کٹوانے کی ممانعت ہے (جیبا کہ آ جکل رواج ہور ہا ہے)اورمطلقاً کٹوانے کی ممانعت نہیں ہے۔ جبیبا کہ راویان حدیث سے ٹابت ہےاور فنخ

الباری شرح بخاری میں ککھاہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی ایک شخص کی واڑھی کم کرائی تھی۔ ( فناوی ثنائیہ ص۱۲۳ تا۲۲ ای۲)

#### فتوى 5\_محدث عبدالجبارغزنوى:

اس فتوے کاعنوان ہے ''مٹھی سے زائد داڑھی کٹانے کا جواز''اس کے بعد سوال لکھ کر آ گے جواب کھا ہے داڑھی اگر قبضہ سے زائد ہواس کا کتر وانا جائز ہے صحیح بخاری میں ہے عبد الله بن عمرٌ جب حج یاعمرہ کاارادہ کرتے تواپنی داڑھی مبارک مٹھی میں لیتے جو مٹھی سے زیادہ ہوتی تواس کوکاٹ ڈالتے۔اور فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ پھر طبری نے اس حدیث کی سند کو عبدالله بن عرقتك پنجايا كهانهول نے خود رفعل كيااور حضرت عرفتك كهانهول نے كسي اور خض سے بیفل کیا۔اورابوہریرہ کے طریق سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی پیفل کیا۔اورموطا امام مالک میں ہے کہ سالم بن عبداللہ جب احرام یا ندھنے کا ارادہ کرتے تو قینچی منگوا کرانی مو ٹیجیس کاٹ ڈالتے۔ اورانی داڑھی ہے کچھ مال لیتے نیز موطاً میں ہے کہ عبداللہ بن عرق جب رمضان مبارک سے فارغ ہوتے اور حج کاارادہ بھی ہوتا توانی داڑھی اور سرکے بال نہ کا منتے یہاں تک کہ حج مبارک سے فارغ ہوتے۔اس سے معلوم ہوا کہ شوال اور ذی قعدہ اور عشرہ ذی الحج تک نہیں کتراتے تھے ماقی مہینوں میں قضہ ہے اگر زائد ہو جاتی تھی تو کتراتے اورسب داڑھی کتر انے کا طول داڑھی کا ہے نہ نسک (اعمال حج) کیونکہ داڑھی کا کٹاناکسی اہل علم کے نزدیک اعمال جج سے نہیں ہے۔ سر کے مالوں کا حلق اور قصر بلا شک اعمال جج سے بے زیادہ طول کھیہ بعض علماء مکروہ لکھتے ہیں جیسے قاضی عیاض وغیرہ مگر حدیث صبح اعفواللحی سے ثابت ہے کہ مکروہ نہیں اور قیضہ ہے زائد کتر انااعفاء( داڑھی بڑھانا) کے منافی نہیں ہے۔اور حافظ ابن عبدالبر استذکار میں لکھتے ہیں عبداللہ بن عرر کاامام حج میں ابنی داڑھی کے آگے ہے مال لے لینااس بات پردلیل ہے کہ غیرایام جج میں بھی بیغل جائز ہے کیونکدا گر بفعل تمام از مندمیں ناحائز ہوتا توج میں بھی جائز نہ ہوتا کیونکہ سحابہ کرام گھ کوتو بیتھم تھا کہ جب وہ بچ سے فارغ ہوں تو وہ اپنے بال منڈ وادیں یا کتر وادیں جس سے ان کوا حرام کی حالت میں روکا گیا تھا اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ منظ ہور وہ ہے ہے اعتواللہ کی (واڑھیوں کو بڑھا وَ) اور خور تھی سے زیادہ بال لیت سے اس حدیث کا مطلب عبداللہ بن عمر نتوب جانتے تھے عبداللہ بن عمر اور جہ ہور علماء کے نزدیک سے اس حدیث کا مطلب عبداللہ بن عمر نتوب جانتے تھے عبداللہ بن عمر اور اللہ ور برا گندہ ہوں اور برے معلوم ہوں اور علی سے بیا ترب کے دوائر میں ہے دائیں بائیس سے لیتے تھے اور ابراہیم میں تھا کہ کہ اس محل ہوں کی واڑھی کے دائیں بائیس سے دائر میں سے اپنی واڑھی کے دائیں بائیس سے اپنی واڑھی کے بال لیتے تھے اور ابراہیم میں تھی دائر میں بائیس سے اپنی واڑھی کے بال لیتے تھے اور ابراہیم میں تھی کے دول کی طرف سے وہ بال لیتے تھے ور ابو ہر بر ہ سے دوایات ہے کہ وہ اپنی واڑھی کے طول کی طرف سے وہ بال لیتے تھے جو تھی سے زائد ہوتے اور عبداللہ بن عمر سے بھی اس طرح ثابت ہے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ بیں نے عبداللہ بن عمر گود یکھا کہ اس نے اپنی داڑھی کی مٹھی بھری پھر کھا کہ اس نے اپنی داڑھی کی مٹھی بھری پھر تجام کوکہا جو مٹھی سے بیچے ہے کاٹ ڈال۔ حسر رہ السراجی رحسمہ رب القوی ابوداؤد عبد الحبار بن عبد الغزنوی (۲۷/مارچ ۱۹۵۳ءالاعتصام گوجرانوالہ) فاوی ثنائیہ ۱۳۷۸ تا ۱۳۷)

## فتوى 6-شخ الاسلام ثناءالله امرتسرى:

سوال کیا گیا کہ حضرت رسول الله منافی است واڑھی کا رکھنا کہاں تک ٹابت ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے بعض علماء کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے بعض علماء کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے سب ایک برابر کرانے کی کوئی مخالفت نہیں۔ براہ مہر بانی صیح درج فرما نمیں۔ اس کا جواب پر کھھا ہے۔

اس بارے میں دوصدیثیں مختلف آئی ہیں ایک میں تو فر مایا داڑھی بڑھاؤ دوسری میں ہے۔ ہے حضرت کا اپنافعل ہے کہ داڑھی کے اردگرد سے بڑھے ہوئے بال کٹا لیا کرتے تھے۔ اس لے تطبیق میہ ہے کہ ساری رکھنی مستحب ہے اور ایک مشت کے برابر رکھ کر باقی کٹالین حائز ہے۔ ۲۲/ جمادی الاول ۲۵ ھے) قناوی ثنائیہ ۷۳ ۱۳)

#### فتوى 7....محدث ابوسعيد شرف الدين د ملوى

(۱) سلف صالحین جمہور صحابہ وتا بعین وائمہ محدثین کے نزدیک ایک مشت تک داڑھی کو بڑھنے دینا علق وقصروغیرہ سے اس کا تعارض نہ کرنا واجب ہے کہ اس میں ابتاع سنت اورمشرکوں کی مخالفت ہے(۲) اور ایک مشت سے زائد کی اصلاح جائز ہے(۳) اور باف اط شعبر لمحیه (واڑھی کے بال زبادہ دراز کرنا)وتثوہ وحصورت (یعنی چرہ اور صورت کافتیج ہوجانا) وتشبہ یہ بعض اقوام مشرکین ہندو،سا دھووسکے وغیرہ جن کا شعار ہا وجود افراط شعرلحیہ عدم اخذ ہے قبضہ ہے زائد کی اصلاح وا جب ہے۔ ورنہ مشرکوں کی موافقت سے خلاف سنت بلکہ بدعت ثابت ہوگی۔ جس کا سلف صالحین میں سے کوئی بھی قائل نہیں اور يهي واضح بوكه عديث نبوى انهكوا الشوارب واعفوا اللحبي وخالفوا المهشبه كيين (مو چيس صاف كرو، دارٌ هيوں كو برٌ هاؤ، اور مشركين كى مخالفت كرو) جب تک کہ حدیث کے نتیوں جملوں پر پوری طرح عمل نہ کہا جائے گا اتناع سنت اور مشرکین کی مخالفت نہ ہوگی مثلاً اگر کوئی مونچھوں کوصاف کردے اور اعفاء کچیہ نہ کرے یا کرے مگر یا وجود داڑھی کے بال زیادہ دراز ہوجانے کے اور باوجود جیرہ کے قتیج ہونے کے اور مٰہ کورہ بالابعض مشرکین کے ساتھ مشابہت کے اس کی اصلاح نہ کرے تو حدیث کے جملہ خالفو ا الممشير كين مثمل نه ہوگااس لئے كه خيالفوا الممشير كين كالف لام استغراقی ہے ليني مشرکوں کے ہرنوع کی ،اور ہرنوع و ہر حیثیت سے مخالفت کا ملہ واجب ہے اور وہ مخالفت قطع شوارب،اعفاء لحیه اورافه اط شعو لحیه کی صورت میں اصلاح شعر محمہ سے ہواورا گر ان شقوق میں ہے کوئی ثق باقی یا ناقص رہ گئی تو مخالفت کا ملہ نہ ہوگی لہذ اا تباع سنت بھی نہ ہوگا۔ورنہ داڑھی مونچیس منڈانے والوں پرکوئی اعتراض نہ ہوگا کہ انھکوا المشوارب پر عمل ہوکرا تباع سنت و مخالفت مشرکوں کی ہوگئی کین علائے اسلام میں سے کوئی بھی اس کا قائل ہوکرا تباع سنت و مخالفت مشرکوں کی ہوگئی کین علائے اسلام واجب ہے جبیبا کہ پیچھے گذر چکا ہذا ہو المصدق والمصواب (بس بھی تج اور درست بات ہے) والمله یہدی من یشاء المی صراط مستقیم (اوراللہ ہی جس کوچا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف) ابوسعید شرف الدین و ہلوی (نور تو حید لکھنو، ۱۰ ارجنوری ۱۳۵۱ھ۔ (فاوی ثنا ہے سام ۱۳۹۱ ہے)

# فتوى 8 مفتى اعظم، شيخ الكل في الكل ابوالبركات احمد ومحدث محمد كوندلوى:

سوال ہوا کہ داڑھی کی مقدار کتی ہونی چاہئے؟ اس کے جواب میں غیر مقلدین کے مابیہ نازمفتی، مفتی اعظم، شخ الکل فی الکل، حضرت علامه ابوالبرکات احمد شخ الحدیث جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ ککھتے ہیں'' داڑھی ایک شخی سے زائد کا ٹنا جلیل القدر صحابی حضرت ابن عمرؓ سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے بخاری وغیرہ کتب احادیث کا مطالعہ فرما کمیں۔ اس کی نائید ابوصالح السمان والی مرفوع روایت کرتی ہے (بیروایت آگے ایک فتوی میں ندکور ہے۔ ناقل) لہذا ایک قبضہ سے زائد مقدار کا نئے کی گھاکش ہے جیسا کہ محقق الملة علامہ نواب صدیق آلحن خان نے اسحاف النبلاء میں واضح طور پر ثابت کیا ہے۔ (نوٹ) اس فتوی پر حضرت العلام حافظ تحمد گوندلوی کے دشخط شبت ہیں (فناوی برکاست کیا ہے۔ (نوٹ) اس فتوی پر حضرت العلام حافظ تحمد گوندلوی:

داڑھی کٹے امام کی امامت کے بارے مسئلہ پوچھا گیا تو مولانا ابوالبر کات احمہ مفتی اعظم نے جواب میں کھا۔

واڑھی کٹانے کی دوصورتیں ہیں۔ایک مٹی سے زائد کا ٹنا یہ تو جائز ہے صحابہ کرام م سے ثابت ہے حتی کہ الحافظ العلامہ ابن القیم نے اس معاملہ میں ایک مرفوع روایت بھی پیش کی ہے کہ نبی کریم مٹافیلیز کے سامنے لوگوں نے داڑھی لمبی ہونے کی شکایت کی تو آپ نے

# فتوى 10\_مفتى اعظم، شيخ الكل في الكل ابوالبركات احمد:

مولانا ابوالبركات اپنے ایک اور فتوی میں لکھتے ہیں'' بعض آلیی روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے كدایک قبضہ سے زائد كو لينے كی رخصت ہے اور بعض صحابہ گاممل بھی اس كی تائيد كرتا ہے۔ مثلاً بخاری میں ہے كہ حضرت عبداللہ بن عمراً لیک قبضہ سے زائد كو كا شتے تھے حالا نكہ حضرت عبداللہ بن عمراً سب سے زیادہ تنبج السنة تھے بینہیں ہوسكتا كہ وہ آخضرت طافی ہے رخصت ملے بغیراس طرح عمل كریں۔ قصہ مخضر حدیث كی روسے واڑھی پوری رکھنی چاہئے اگرایک قبضہ (مٹھی) سے زائد ہوتو اسے كا شنے كی رخصت ہے۔ قبضہ سے كم كا شاحرام ہے۔ (قاوی برکا تدیس ۲۹۲،۲۲۳)

# فتوى 11\_مفتى اعظم، شيخ الكل في الكل ابوالبركات احمه:

مفتی اعظم مولا نا ابوالبرکات احمد صاحب سے سوال ہوا کہ قبضہ سے زائد داڑھی کائے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حدیث کی روشی میں بالتفصیل نوٹ کھیں۔ مفتی اعظم صاحب نے جواب میں لکھامٹھی سے زائد داڑھی کائے کی رخصت ہے۔ بیختشر جواب کھ کرآ گے ان غیر مقلدین کی مدلل تر دید کی جنہوں نے لکھا کہ نبی پاک گائیڈی کے فرمان اور صحابہ کے گئیڈی کے فرمان برعمل ہوتا ہے اور صحابہ کا قول وفعل مردود ہوتا ہے (دار میں آنحضرت گائیڈی کے فرمان پرعمل ہوتا ہے اور صحابہ کا قول وفعل مردود ہوتا ہے (دار الحدیث محمد میہ ملتان کے اشتہار میں بھی بھی لکھا ہے۔ ناقل) مفتی اعظم کلھتے ہیں میرے نزد یک قبضہ سے زائد داڑھی کٹانے کی آنحضرت گائیڈی سے تقریری رخصت ہے۔ بیمرائی فتو کی نیس بلکہ حضورة العلام شیختا شخ الکل محدث گوند ہلوی گئیڈی بھی ہے۔ نیز مقتی انکم فتو کا نوی ہے۔ نیز مقتی انکم مطربت کا ملک ہیں کروں گا۔ سنیں الکی داؤد میں حضرت علماء کا فتو کی ہے۔ میں میں سے سملے صحابہ کا کمل چیش کروں گا۔ سنیں الکی داؤد میں حضرت علماء کا فتو کی ہے۔ میں میں سے سملے صحابہ کا کمل چیش کروں گا۔ سنیں الکی داؤد میں حضرت علماء کا فتو کی ہے۔ میں میں سے سملے صحابہ کا کمل چیش کروں گا۔ سنیں الکی داؤد میں حضرت

جابرگی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کنا نعفی السبال الا فی حج وعمر ة ہم جج وعمرہ کے موقع برواڑھی سے کتراتے تھے ون المعبود میں ہے و فی الحدیث دلیل علی ان الصحابة كانوا يقصرون من اللحية في النسك يعنى حالة عج كموقع روارهي سے كتراتے تھے۔ حدیث میں جولفظ السبال ہے وہ سبلة كى جمع ہے۔ شارحین نے سبل كى وضاحت كى برفتح الباري ميں بےالسبلة ما طال من شعو اللحية يعني واڑھي كے بالوں میں سے جولمیابال ہوا ہے سیلہ کہتے ہیں۔ مرقات الصعود والالکھتا ہے۔ السبالة مقدم اللحية وما اسبل منها على الصدر بسلم وارهى كاسامني كاحصم اوراس ميس سے جوسینہ پراٹکا ہواس کو بولتے ہیں۔اصل میں قبضہ سے زائدوہی واڑھی ہوتی ہے جے صحابہ کرام " کا شتے تھے بیسنن والی روایت صحیح ہے۔ امام منذ ری ،صاحب عون المعبود اور خودا بودا ؤدنے بھی تنقید نہیں کی شیح بخاری میں ہےا بن عرا نی داڑھی کو پکڑتے اور جو قبضہ ہے زائد ہوتی اے کائے دیتے تھے (آ گےمفتی اعظم نے ان غیر مقلدین کا نظریہ لاک کیا جو صحابہ "کے قول وفعل کو حدیث رسول مگاٹیا کے مقابلہ میں مر دو دقر ار دیتے ہیں یہ نقل کر کے لکھا۔ ناقل ) مجھےافسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ مفتیان عظام وصغار ، کت اعادیث کا مطالعہ نہیں فرماتے اورفتوی لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگران کا مطالعہ ہوتا تو یہ آنخضرت سُلَّاتِیْمُ اور صحابہؓ کے درمیان اس اختلاف کو ثابت کر کے صحابہؓ کے عمل کوم دود نہ کہتے۔ ہم آپ کو سرور کا کنات مَانَاتِیْنِ اور صحابہ ؓ کے درمیان اختلاف ثابت کر کے نگلے نہیں ویں گے بلکہ آپ کو غور وفکر کر کے حقیقت حال تک پہنچنے پرمجبور کریں گے۔ آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ بیحدیث اعفو ا اللحبي يعني داڑھي بڑھاؤ، بخاري ومسلم كي متفقدروايت ہےاس روايت كے راوي عبدالله بن عمرٌ بين اورحديث و فيروا الملحي ليني دارٌهي وافرركويه بهجي بخاري ومسلم كي متفقہ روایت ہے اس کے راوی بھی عبد اللہ بن عمر میں۔عبد اللہ بن عمر کے متعلق امت کا ا تفاق ہے کہ سفر وحضر میں نبی منگالیا کے نقش قدم پر چلنے والے صحابی ہیں اس صحابی نے اس

حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ داڑھی پوری پوری رکھواور داڑھی بڑھاؤاوراسی بخاری میں ہے کہ عبدالله بن عمرٌ قبضه سے زائد داڑھی کتر اتے تھے۔اب ہمارے مفتیان کرام کو دویا توں میں ہے ایک کوشلیم کرنا بڑے گا۔ ا۔حضرت عبداللّٰہ بن عمرٌ نعوذ باللّٰہ مشکر حدیث ، باغدار حدیث تھے جنہوں نے سرور کا نئات مُلَاثِينا جناب محمد رسول الله مُلَاثِينا کی داڑھی بڑھانے اور پوری ر کھنے کی واضح حدیث ما آپ کا واضح فر مان وحکم بیان کیااورخود داڑھی کتر اکرآنخضرت ماُناٹیا کم کے فرمان کی مخالف کی اس سے بڑھ کرا نکار حدیث اور روحدیث کیا ہوسکتا ہے۔ ۲۔عبداللہ بن عمرٌ اورد يكر صحابه كرامٌ متكر حديث نبيل تح بلكة تخضرت مَنْ يَنْدُ كَمَمَل تا بعدار تحان كو نی ما گالیا کا طرف سے قبضہ سے زائد داڑھی کا بنے کی رخصت ملی تھی جس کی بنا رانہوں نے کا ٹینے کو جائز سمجھ کر کا ٹا تھا۔ اگر آپ اس دوسری بات کوشلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کوصحابہ کرامؓ کے متعلق منکرین احادیث ماننا بڑے گاای وجہ سے محقق ائمہ وعلاء نے اورا ماموں نے اس دوسری بات کوتسلیم کیا ہے جنانچہ مفسر اعظم اور محقق اعظم علامہ صدیق حسن خان صاحب قنوجي عِينَه لا ين مشهور كتاب اتحاف النبلاء مين اورمحدث اعظم محقق كبير علامها بن القيم نے اپني شپرت بافته كتاب" الفوائد' ميں لكھا ہے كداعفاءاللحية والى حديث كے راوي حضرت عبداللہ بن عزم ہیں اس کے باوجودوہ اپنی داڑھی پکڑ کر قبضہ سے زا کدکو کا شتے تھے۔ آ گے چل کر یوں رقم طراز ہیں۔ ورخص فیہ الامام احمد وابر اهیم النخعی اس میں امام احمد اور امام ابراہیم خخی نے رخصت دی ہے۔ پھر علامہ ابن القیم اور علامہ صدیق حسن خان صاحب نے وہ روایت پیش کی ہے جس میں صحابہ کوآ مخضرت مَاللہٰ اللہٰ اللہ تعلقہ ہے زا کدواڑھی کاٹنے کی احازت دی تھی۔

رَوَى اللَّيْتُ عَنُ محمدِ بُنِ عجلانَ عَنُ آبِي صالحِ السَّمَّانِ لَمَّا ذَكَرَ رسولُ اللَّهِ إعفاءَ اللّحيةِ كَلَّمَهُ أصحابُهُ فَقالَ يُمُسكُ قُبِضةً فَما جَاوَزَ ذَالكَ جَرَّهُ أَنُ شَاءَ

> وَالَّا فَالِاعِفَاءُ يَالِينَ ذَالِكَ وَلَكِنُ لَمَّا رَوَاهُ ابُنُ عُمَرَ وَاخَذَ مَا جَاوَزَ النَّهُبضةَ مَعَ شِدَّةِ تَحَرِيُهِ وَوَرَعِهِ وَكَمالِ اثْبَاعِهِ لِلسُّنَّةِ دَلَّ على أَنَّ عندَهُ مِنُ ذَالِكَ عِلْمًا بِالرُّخُصَةِ

(اتحاف النبلاء الفوائد)

اگران کورخست نہ ملتی تو اعفاء کا لفظ کا نے سے روکتا ہے لیکن جب ابن عمرؓ ہا وجود
ان کے ورع ، تفقو کی اور کامل اتباع سنت کے اعفاء والی حداث کوروا بہت کیا ہے اور قبضہ سے
زائد کو کا نے دیا کرتے تھے یہ بات ولالت کرتی ہے کہ ان کے پاس رخصت کا علم تھا راقم
الحروف کہتا ہے کہ بیس نے محققین کرام کا نظریہ صرف مفتیان عظام وصغاری تسلی کیلئے پیش
کیا ہے ورنہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اعفاء والی روایت اور قبضہ سے زائد کو کا ثنا اس مسئلہ
کے حل کے گافی ہے ان کے پاس آخضرت مگالیا کی طرف سے قبضہ سے زائد کو کا طنا س مسئلہ
کی اجاز سے موجود ہے ورنہ نعوذ باللہ وہ مشکر حدیث ، مکذب حدیث بیس شامل ہوجا کیں گے
اور دیگر صحابہؓ بھی مشکر حدیث شار ہول گے۔ اللہ تعالی جرایک کو حقیقت عال کی تحقیق کے
بغیر فتوی سے میدان میں کو د نے سے محفوظ فر مائے۔ آئین ۔ الراقم ابوالبرکا سے احمد
( فقوی برکا تیم ۲۱۳ تا ۲۱۹ ملخصاً )

### فتوى 12.....فتوىٰ زبيرعلى ز كى:

" بنتیمیہ: جن احادیث میں داڑھیاں چھوڑنے ، معاف کرنے اور بڑھانے کا تھم دیا گیا ہے ان کے راویوں میں سے ایک راوی سیدنا عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر عمر میں دیکھتے تھے البخاری ۵۸۹۳،۵۸۹۲ و کی شابت ہے کہ وہ قج اور عمر ایک مشت سے زیادہ کو) کا شادیت تھے۔ دیکھتے عمرے کے وقت اپنی داڑھی کا پچھ حصد (ایک مشت سے زیادہ کو) کا شادیت تھے۔ دیکھتے صحیح البخاری ۵۸۹۲ وسنن ابی داؤد ۲۳۵۷ وسندہ حسن وحسنہ الدار قطنی ۱۸۲/۲ و وقت الحاکم و دافتہ الذہ بی)

کسی صحابی سے سیدنا عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہ پراس سلسلے میں افکار ٹابت نہیں ہے بیہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے تنبع سنت صحابی نبی مگاللہ کا سے ایک حدیث سنیں اور پھر خود ہی اس کی مخالفت بھی کریں۔

سیدنا ابن عباس رضی الله عندایک آیت کی تشریح میس فرماتے بین 'والا خدد مسن الشارب والاظفار واللحیة ''مونچیون، نا خنون اور واڑھی میں سے کا ٹنا مصنف ابن البی شیم ۸۵/۸ ح ۲۱۸ واسنده صحح تفیر ابن جریر کا/ ۱۹ واسنده صحح )

محمد بن کعب القرظی (تا بعی ثقه عالم) بھی جج میں داڑھی سے پیچھ کا ٹینے کے قائل تھے (تفسیرا بن جریرے ا/ ۱۰۹وسندہ حسن)

ابن جربر بھی اس کے قائل تھے (تفسیر طبری ۱۵/۱۱ وسندہ صحیح)

ابراہیم (نخعی) رخساروں کے بال کا شخ تھے ( مصنف ابن ابی شیبہ ۸/ ۳۷۵ ح ۳ ۲۵۶۷ وسندہ صحیح)

قاسم بن محمد بن ابی بکر بھی جب سر منڈواتے تو اپنی مو مچھوں اور داڑھی کے بال کا شتے تھے (ابن الی شیبہر ۲۵ ۲۵ ۲۷ وسندہ صحح )

سیدنا ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک مثت سے زیادہ داڑھی کوکاٹ

دیتے تھے(مصنف ابن ابی ثیبہ ۸/۵۷۷ ح۲۵۴۷ وسندہ <sup>ح</sup>س)

اس کے راوی عمرو بن ابوب کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے معید کے بارے میں یہ در دایت کی ہے شعبہ کے بارے میں یہ عومی قاعدہ ہے کہ وہ (عام طور پر) اپنے نزدیک تقدراوی سے بی روایت کرتے تھے دیکھنے کھنے یہ التھذیب التھذیب (۵،۲۲۱) اس عموی قاعدہ سے صرف وہی راوی مستثنی ہوگا جس کے بارے میں صراحت ثابت ہو جائے یا جمہور محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہوان دو توثیقات کی وجہ سے عمرو بن ابوب حسن درجے کا راوی قرار یا تا ہے۔

طاؤس (تابعی) بھی داڑھی میں سے کاٹنے کے قائل تھے (التر جل للخوال: ۹۱ وسندہ صحیح، ہارون وہ ابن یوسف بن ہارون بن زیادالشطوی) امام احمد بن عنبل بھی اس جواز کے قائل تھے (کتاب التر جل: ۹۲)

ان آ ٹار سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کا ثنا اور رخساروں کے بال لینا جا تز ہے تا ہم بہتر ریہ ہے کہ داڑھی کو بالکل قینجی نہ رگائی جائے۔ واللہ اعلم

مسئلہ بینہیں ہے کہ صحابی کاعمل دلیل ہے یانہیں؟ بلکہ مسئلہ بیہ ہے کہ قرآن وحدیث کا کون سافہم معتبر ہے۔ وہ فہم جو چودھویں پندرھویں صدی جبری کا ایک عالم پیش کررہا ہے یا وہ فہم جوصحابہ، تا بعین وتبع تا بعین اور محدثین کرام سے ثابت ہے؟

ہم تو وہی فہم مانتے ہیں جو صحابہ، تا بعین ، تبع تا بعین و محدثین اور قابل اعتاد علمائے است سے ثابت ہے۔ ہمارے علم کے مطابق کسی ایک صحابی ، تا بعی ، تبع تا بعی ، محدث یا معتبر عالم نے ایک مشمی سے زیادہ داڑھی کو کا ثنا حرام یا نا جائز نہیں قرار دیا۔ حافظ عبداللّٰدروپڑی رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں ''خلاصہ بیہ ہے ہم تو ایک ہی بات جائز نہیں کو وہ یہ کہ سلف کا خلاف جائز نہیں کیونکہ وہ لغت اور اصطلاحات سے غافل نہ تھے ۔۔۔۔۔'' ( قاوی اہل عدیث جائس ۱۱۱)

وار الحدیث محدید کا اشتہار میر ب سامنے رکھا تھا جس پر تین کالم ہیں ، پہلے کالم میں غیر مقلدانہ بے سری منتشر داڑھی کی تصویر ہے۔ طول وعرض میں بال بھرے ہوئے ہیں اور پیچا کردائیں بائیں دو حصے بن جاتے ہیں۔ دوسرے کالم میں ایک بین داڑھی پر ٹک مارکا گول داڑھی بنی ہوئی ہے۔ پہلی داڑھی پر ٹک مارکا نشان ہے۔ اور دوسری و تیسری پر ٹنی کا نشان لگا ہوا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی داڑھی سنت کے مطابق ہے جبکہ دوسری دونوں خلاف سنت ہیں۔ میرے پاس موقوف علیہ کا طالب سنت کے مطابق ہے جبکہ دوسری دونوں خلاف سنت ہیں۔ میرے پاس موقوف علیہ کا طالب داڑھی اور شائل میں مطابق ہے جبکہ دوسری دونوں خلاف سنت ہیں۔ میرے پاس موقوف علیہ کا طالب داڑھی اور شائل میں میا تھر مقلدانہ داڑھی اور ہوتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا دی کیو ہوائی سے داڑھی اول نمبر ہے کیا آپ کو بھی یہ پند ہے؟ وہ بساختہ بولا 'نخیہ سے الا محسود میں اس سے بڑا مخطوظ ہوا کیونکہ شری تھم کے لحاظ سے غیر مقلدانہ داڑھی میں افراط ہے، داڑھی منڈا نے میں تفریط ہوا کیونکہ شری تھم کے لحاظ سے غیر مقلدانہ داڑھی میں افراط ہے، داڑھی منڈا نے میں تفریط ہوا کیونکہ شری تھر اشتہار کے تین کا لموں میں سے پہلے کا لم میں غیر مقلدانہ منتشر داڑھی ہے تو محل وقوع کے اعتبار سے بھی خیرالا مور اوسطہا ہے۔ ( بیبی ساک میں ایر میں ایک الطیفہ نمبر 2)

ابوالحسن مبشر احمد ربانی اہل حدیث حلقہ کے معروف عالم دین اور مفتی شار ہوتے ہیں انہوں نے آپ انہوں نے آپ انہوں نے آپ انہوں ان کاحل قرآن وسنت کی روشن میں حصداول ص ۹۵ پر لکھا ہے واعفوا (داڑھی کو معاف کرو) ہم ربانی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ واعفوا کا مفعول اللحیۃ ہواوراس کا معنی داڑھی کو معاف کرو۔ ذرااس کا خوت پیش کر کے ہمارے علم میں اضافہ کردیں یا چھرا پنی اس غلطی کی اصلاح فرما ئیں کیونکہ ان کی تقالید میں کئی غیر مقلدوں کو پیفلومتنی کرتے ہوئے سناہے۔

لطيفه نمبر3:

۔ احادیث مبارکہ میں داڑھی بڑھانے کا اور داڑھی کو چھوڑنے کا حکم ہے اعفوا انجی۔ کیکن مفہوم کے لحاظ سے اس میں دواحتال ہیں ﴿ا ﴾ مطلقاً داڑھی بڑھا نا اور داڑھی کو چھوڑ نا نہ فرض ہے نہاس کا تھم ہے بلکہ ایک قبضہ تک داڑھی کا بڑھانا اور داڑھی کا چھوڑ ناواجب ہے قبضہ سے زائد ہالوں کا کا ٹنا جائز ہے ۔اولویت اورغیراولویت کی بحث جدا ہے لیکن زائداز قبضہ بالوں کے کا لئے کے جواز پرسب متفق ہیں۔اس مفہوم کی تائید کمی نو (9) احادیث مرفوعہ؛ نیس (19) آٹار صحابہ وتا بعین اورائمہار بعد کے مذاہب اورعلماء غیر مقلدین کے اا فناوی چیش کئے ہیں ﴿ ٢ ﴾ واڑھی کواس طرح حجوڑا جائے کہ وہ طول وعرض میں جتنی بڑھتی ہے بڑھنے دیں اور داڑھی ہے کچھ ہال کا ٹنا حرام ہے۔اور مطلقاً داڑھی کوچھوڑ نافرض ہے۔ حدیث کے دومفہوم تھے رسول الله طَالَيْنِ محابد کرام ، تا بعین عظام اورائمہ اربعد کے قول وعمل ہے ہم نے بتایا ہے کدان کے نزدیک داڑھی کو مطلقاً چھوڑ نا مرادنہیں بلکہ ایک قبضہ تک چھوڑ نا واجب ہے اس سے زائد بالوں کے متعلق اختیار ہے خواہ کوئی کا ئے خواہ کوئی نہ کائے بشرطیکہاستہزا، وتر یہ کی صورت پیدانہ ہولیکن فرقہ الل حدیث کی ایک فرقی نے بغیر دلیل کے دوسرامفہوم مرادلیا ہے اورانہوں نے حدیث کے پہلے مفہوم کوان حضرات کی ذاتی رائے قرار دیا ہے اورا بینے سمجھے ہوئے مفہوم کوخالص حدیث اورا عادیث صحححہ کاعنوان دیدیا ہے۔اور پھر دعوی کیا ہے کہ جاراعمل احادیث صحیحہ کے مطابق ہے جبکدان کے نز دیک ماقی ساری امت حتی کم محققین علماءاہل حدیث بھی ان احادیث صحیحہ کے تارک ہیں حالانکہان حضرات نے حدیثوں کونہیں چھوڑا بلکہ آپ کے سمجھے ہوئے مفہوم کوچھوڑا ہے۔ مگرانہوں نے اپنے فہمیدہ مفہوم کے چھوڑنے کوا جا دیث کو چھوڑ نا اورا جا دیث کی مخالفت قرار دیا ہے۔ چنانچہ مبشراحمد مانی صاحب آپ کے مسائل کے ص کااج اس کیستے ہیں ایک مسلم کے لئے اللَّه کے رسول مَّنْ اللّٰیمِ کے فرمان جو کہ بنی بروحی ہوتا ہے ہے بڑھ کرکسی اور چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کی احادیث محیحہ سے تو بید معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی کانٹ چھانٹ نہ کی جائے۔'' دیکھا آپ نے! ربانی صاحب نے ان حدیثوں کا جومفہوم مجھا ہے اس کواحادیث محیحہ کاعنوان دیا ہے۔

حضرت ابن عمر نے اعفاء کا مفہوم میں مجھا کہ ایک مٹھی تک داڑھی بڑھا نا وا جب ہے اس سے زائد کا کتر نا جائز ہے اورنور پوری صاحب نے مطلقاً چھوڑ ناسمجھالیکن انہوں نے اپنے فہمیدہ مفہوم کووجی بنا دیا اور ابن عمر کے سمجھے ہوئے مفہوم اور اس کے مطابق عمل کوان کا ایناعمل قرار دیکر اس کا زکار کر دیا کہ یہ ماانزل کے خلاف ہے۔

جاری غیر مقلدین سے گذارش ہے کہ وہ خود رسول بننے اور اپنے خود تر اشیدہ مفہوم کوا حادیث رسول کہنے سے تو بہ کریں اور صاف اعلان کریں کہ ان احادیث کا ہم نے میں مفہوم مرادلیا ہے کہ مطلقاً داڑھی کا چھوڑ نافرض ہے اور داڑھی کا ایک بال بھی کا ٹنا حرام ہے جبکہ پوری امت کے علاء نے مفہوم میرلیا ہے کہ ایک قبضہ تک داڑھی کو بڑھا نا اور چھوڑ نا واجب ہے اس سے زائد بالوں کا کا ٹنا جا کڑ ہے۔ لیکن اپنے فہمیدہ یا تر اشیدہ مفہوم کو خالص احادیث رسول کا عنوان دے کرمسلمانوں کو حدیث کے نام پردھوکہ دینا چھوڑ دیں۔

### غیرمقلدین سے داڑھی کے متعلق 57 سوالات

ہاری غیر مقلدین حضرات سے گذارش ہے کہ اگروہ ہم سے فقہ چھڑانا چا ہے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ وہ فقہ بین حل شدہ اجتہا دی مسائل کواپے اصول اور دعوی کے مطابق قرآن کریم کی صریح آیات یا صبح صریح مرفوع احادیث سے حل کر دیں لیخی الی آیات واحادیث سے کہ جن بین ان کی اپنی یا متبع لی کر اے شائل نہ ہوتو ہم فقہ کوچھوڑ دیں گے۔ اس اللے ہم نے سوالات کے جواب کیلئے دوخانے بنادیے ہیں پہلے خانہ بین فقہی جواب درج ہے دوم اخانہ غیر مقلدین کے جواب کیلئے خالی چھوڑ دیا ہے تا کہ وہ ہر مسئلہ کا جواب صریح آیت یا صبح صریح مرفوع صدیت تحریر کر دیں ہے ہم فوراً پہلے خانہ کے فقہی جواب دی سئلہ کے جواب میں صریح آیت یا کہ وہ جس اجتہا دی مسئلہ کے جواب میں صریح آیت یا کہ وہ جس اجتہا دی مسئلہ کے جواب میں صریح آیت یا گئی مرفوع حدیث پیش نہ کر سئیں تو اپنے میں مطلوب میں گئی دیں گئی ہوئی مرت کی آیت یا صریح حدیث پیش نہ کر سئیں تو اپنے مواب کے خانہ میں گئی دیں گئی ہوئی صریح آیت ہوئی مرت کی آیت یا صریح حدیث پیش نہ کر سئیں تو اپنے مواب کو شاہم کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ منصف مزاج غیر مقلدین ہیں وہ ان مقلدین اس متعقول بات کو مان لیں گے اور ہو متعصب اور ضدی مزاج غیر مقلدین ہیں وہ ان مسئل فقہ مانے نے برمجبور ہوجا ہیں گے اور ہو متعصب اور ضدی مزاج غیر مقلدین ہیں وہ ان دونوں با توں سے کی بات کو بھی قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں گا اور نہ ہو سکتے ہیں۔ مسائل فقہ مانے نے برمجبور ہوجا ہیں گے اور ہو متعصب اور ضدی مزاج غیر مقلدین ہیں ہیں وہ ان دونوں با توں سے کی بات کو بھی قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں گا اور نہ ہو سکتے ہیں۔ مسائل فقہ مانے نے برمجبور ہوجا ہیں گا ور جو متعصب اور ضدی مزاج غیر مقلدین ہیں۔ مائل فقہ مانے نے برمجبور ہوجا ہیں گے اور ہو متعصب اور ضدی مزاج غیر مقلدین ہیں۔ مائل ہوں باتوں سے کی بات کو بھی تھیں۔ کہ کو نے بال داڑھی ہیں شامل ہیں افران کی مدکرا ہے ؟ ہم ہے کو نے بال داڑھی ہیں شامل ہیں افران کی مدکرا ہے؟ جم ہے کو نے بال داڑھی ہیں شامل ہیں اور کو بین ہیں۔

سوال ۱: واڑھی کی حدکیا ہے؟ چہرے کے و نے بال داڑھی میں شامل ہیں اور کون سے بال خارج ہیں؟

**جواب:** اللحى كامعنى ب العظم الذى عليه الاسنان ووہدى جس پردانت ہيں۔ اور الذقن كامعنى بم مجتمع اللحيين فيح والے دائيں بائيں دونوں جروں كے ملنى جگه

سوال ۲۰۳: داڑھی رکھنا فرض ہے باوا جب باسنت؟ اوران کی تعریف کیا ہے؟

جواب: داڑھی رکھنا واجب ہے کیونکہ اعفوا وغیرہ امر کے صینے ہیں اور بیا حادیث فہرواحد ہیں اسلام اس لئے ان سے فرض عملی یعنی درجہ وجوب ثابت ہوگا نیز داڑھی رکھنے پرتمام انبیاء علیہم السلام اور تمام حابہ اور علماء امت کا اجماع عملی بھی واجب ہونے کی دلیل ہے اور اگر داڑھی کے لئے سنت کا لفظ بولا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کا وجوب سنت کے ساتھ ثابت ہے۔ چنا نجے علامہ این جام مجھے ہیں:

"واما الاخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه احد\_

(فقے القدیرے ۲ص ۲۵۔ردالحتار مطلب فیما کیرہ للصائم ج ۲ ص ۱۳۷) داڑھی کوایک قبضہ سے چھوٹا کرنا جیما کہ بعض مغربی لوگ یاغنٹے کرتے ہیں ریکی کے نزدیک بھی جائز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ قبضہ کے برابر داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور در متاریس ہے ولذا یحرم علی الرجل قطع لحیته

( در مختار، روالمحتارص ۲۷۲ رو کتاب الحظر والاباحة )

اور اسی وجہ سے حرام ہے مرد کے لئے واڑھی کو کا ٹنا۔ وعلق کردن کحیہ حرام ست ..... وگذاشتن آن بقدر قبضہ واجب وآ نکہ آٹرا سنت گو بند جمعنی طریقہ مسلوکہ در دین ست یا بجہت آ نکہ ثبوت آل بسنت ست (اشعة اللمعات جاص ۲۱۲) داڑھی منڈ وانا حرام ہے اور داڑھی کو بفتر قبضہ چھوڑنا واجب ہے اور اس کوسنت اس لئے کہتے ہیں کہ دین میں جاری

فرض وہ تھم شرع ہے جودلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة سے نابت ہو۔ واجب وہ تھم شرعی ہے جوالیں دلیل سے نابت ہو جو ثبوت اور دلالت میں سے ایک جانب سے قطعی اور دوسری جانب سے ظنی ہو یعنی قطعی الثبوت قطعی الدلالة ہو۔ سنت کا ثبوت جانب سے ظنی ہو پھر اگر اس کی تاکید بھی ہوتو وہ سنت ایسی دلیل سے ہوتا ہے جو دونوں جانب سے ظنی ہو پھر اگر اس کی تاکید بھی ہوتو وہ سنت مؤکدہ ہے تاکید نہ ہوتو سنت غیر مؤکدہ اور مستحب ہے ۔۔۔۔۔مزید تفصیل 'مسائل عمید برخفی سے شخیق جائزہ'' میں ملاحظ فرما ئیں۔

# غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل ہے جواب دیں .....

**سوال ٤**: ابروك بال كاثماً كيها هـ؟

جواب: فآوى عالمكيرى ج ه س ٢٥٨ وروالح ارج ٩ ص ١٥٠ يس بولا باس باخذ الحاجبين ابروك بال لين يس كوئى حرج نبيل \_

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرت کولیل سے جواب دیں ......

سوال ٥: نيلي مونوُں كے بالوں كوكا ٹنا كيسا ہے؟

جواب: جائز بيكوكديه باللحيد كى حدس خارج بين (قواعدالفقد ص٢٥٣)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح کولیل سے جواب دیں ........

سوال 1: داڑھی بڑھانے کے مختلف درجات ہیں۔ اگر کلین شیوآ دمی کو داڑھی صاف کرنے میں دیر ہوجائے تو وہ کہنا ہے میری شیو بڑھی ہوئی ہے۔ یہ داڑھی بڑھانے کی ادنی مقدار ہے اس سے اوپر مختلف درجات ہیں شریعت میں داڑھی بڑھانے کا کون سا درجہاور کون سافر دمطلوب ہے؟ اور واجب ہے؟

# غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ۹،۸،۷: داڑھی کے بالوں کا وضوء میں کیا تھم ہے؟

#### غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح کولیل سے جواب دیں .....

سوال ١٠: ابرو، مو نجون اوردازهي بيكا كياتكم بي؟

جواب: (چونکہ بیداڑھی کا حصہ نہیں ہیں) اس لئے خفیفہ ہونے کی صورت میں چمڑے تک پانی پہنچا نااور طویل و کثیف ہونے کی صورت میں ان کا خلال کرنا واجب ہے۔ تک پانی پہنچا نااور طویل و کثیف ہونے کی صورت میں ان کا خلال کرنا واجب ہے۔ (ردالحتارص ۱۲۲۷)

### غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ۱۲،۱۲، ۱۳: حدیث میں ہے رسول الله طَالِّة الله الله کا خلال کرتے تھے (۱) داڑھی کا خلال کرنے تھے (۱) داڑھی کا خلال کرنا فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب؟ (۲) داڑھی کے خلال کرنے کا طریقتہ کیا ہے؟ (۳) پوری داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے یا صرف نچلے حصہ کا؟ جسوا ب داڑھی کا خلال کرنا سنت غیرمؤ کدہ ہے اور ددالمختار ص ۲۵۲،۲۵۵ را میں دو طریقے کھے ہیں (۱) انگلیاں نیچے سے داڑھی کے بالوں میں داخل کرے اس طرح کہ

ہاتھ کی پشت گردن کی طرف ہو۔ ۲۔ پہلے کے برعکس بین شیلی گردن کی طرف کر کے اٹگلیاں داڑھی میں داغل کر ہے اور دونوں صور توں میں داڑھی کے بنچے سے پانی کا چلو بھی ڈالے۔

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال 14: واراضى مين خلال كرنے كاوقت كيا ہے؟

**جواب**: چیر کوتین دفعہ دھونے کے بعد ہے (ردالمخارص ۲۵۵ را۔ فاوی عالمگیری کرا)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرت کولیل سے جواب دیں .....

سوال 10: داڑھی کاخلال ایک ہاتھ سے کرے یادوہاتھ سے؟

جواب: حلید میں ہے کد دائیں ہاتھ کے ساتھ خلال کرنا سنت ہے اور الدرر میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں داڑھی میں داخل کرے۔ جمہور نے پہلے قول کوا ختیار کیا ہے۔ (ردائحتار ۲۵۲۷)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح کولیل سے جواب دیں .........

سوال ۱۶: ایک آدی نے وضوء کیا اس کے بعداس نے داڑھی کو ادی یا منڈ وادی یا ابرومنڈ وادی یا منڈ وادی یا ابرومنڈ وادی یا مونچیس منڈ وادی تو اس پر دوبارہ وضوء کرنا واجب ہے یانہیں؟

**جهاب**: دوباره وضوء کرناوا جب نبین ( درمختار مع روالحتار ص ۱۷۲۲۷)

غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرت کولیل سے جواب دیں .....

سوال ۱۷: طلق کے بال منڈوانے کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: طلق کے بال منڈوانے میں کوئی حرج نہیں (فناوی عالمگیری ص ۵۸س۵۸)

غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرت دلیل سے جواب دیں .....

سے ال ۱۸: ایک آ دی کلین شیو ہے یا س کی داڑھی اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں خلال نہیں ہوسکتا تو اس کا وضوء درست ہے بانہیں؟

**جوا ب**: وضوء درست ہے کیونکہ جب وضوء کے بعد کٹوانا بقاء وضوء کے منافی نہیں توابتداء

وضوء کے بھی منافی نہیں (ماخوذاز درمخار مع روالمخارص ۵/۳۵۸)

غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ۱۹ : ایک آ دمی کی داڑھی پوری ہے لیکن وہ وضوء میں داڑھی کا خلال نہیں کر تا اس کاوضوء درست ہے پائہیں؟

**جواب**: چونکہ خلال لحیہ سنت غیرمؤ کدہ اور مستحب ہے اور سنت غیر مؤکدہ کے ترک سے وضوء یا نماز فاسد نہیں ہوتی البنة اس کے کمال میں کمی آ جائیگی (ردالحتا ۱/۲۵۵)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح کولیل سے جواب دیں .....

**سوال ۲۰**: فرض غسل میں گھنی داڑھی کے بالوں کا دھونا کا فی ہے یائہیں؟

جواب: گمنی داڑھی ہوتو فرض شل میں بالوں کے درمیان اور بالوں کی جڑوں تک پائی کہ بنیا نافرض ہے۔ فاوی عالمگیری ص ۱۱ را میں ہے ویجب علی الرجل ایصال الماء الله انداء اللحیة کما یجب الی اصولها۔

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں ....

سوال ۲۱: ایک آدی نے فرضی غسل کرنے کے بعد سریا داڑھی منڈوادی تواس پرغسل کا عادہ ضروری ہے یانہیں؟

جواب: عنسل کااعاده ضروری نہیں ( در مختار مع ردالحتار ۱/۲۲۷)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ۲۲: واڑھی منڈوانے یا کوانے والے آدمی کی نماز درست ہے یانہیں؟ اشکال سے کدرسول اللہ کا اللہ نظافی اللہ کے انہیں الرخی در اللہ کا کہ کا کا کہ ک

**جواب**: چونکہ داڑھی کوفقہاء کرام نے نماز کے فرائض ،واجبات اورسنن میں سے شارنہیں کیااس لئے ایسے آ دی کی نماز درست ہے۔

غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل سے جواب دیں .....

سبوال ۳۴،۳۳: داڑھی منڈوانے یا کٹوانے دالاآ دمی اذان اور تکبیر کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اگروہ اذان یا تکبیر کہدر ہے تواعادہ ضروری ہے یا نہیں؟

**جواب**: ایسے آدمی کی اذان تکروہ تحریمہ ہے اوراذان کا اعادہ کیاجائے اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے (احسن الفتاویٰ ج ۲ص ۲۸۷۔ خیرالفتاویٰ ج۲ص ۲۰۹ ۔ آپ کے مسائل اور ان کاحل ج۲ص ۱۱۸)

غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ۲۵: وارهی مند ایا وارهی کنا آدی امامت کراسکتا ہے یائیس؟

جواب: ایسے آ دمی کی امامت مکروہ تحریمہ ہے۔ کیونکہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے (رد الحتارہ ۲۵۲۷)

غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ٢٦ : فاس كے يجھے راهي كئ نماز كا اعاده واجب بيانيس؟

**جواب**: الین نماز کا اعاده واجب ہے (احسن الفتاوی ۲۲۲ سر۲۳ بحوالہ قباوی شامی)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ۲۷: اگر محرم آدمی وضوء کرے تو وہ داڑھی کا خلال کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: محرم آوی خلال ندکرے۔ورمخارم روالحار ۲۵۵ رائیں ہے و نحلیل اللحیة لغیر المحرم واڑھی کا خلال کرنا غیرمحرم کے لئے سنت ہیں ہے۔

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرت دلیل سے جواب دیں .........

سوال ۲۸: اگر محرم آدی نے وضوء میں داڑھی کا خلال کیا یا خارش کی اور داڑھی کے بال

ا کھڑ گئے تواس کا شرعی تھم کیا ہے؟ جواب: اگرتین بال یاس سے کم گرے ہوں تو ہر بال کے بدلے ایک مٹی گذم یا ایک تھجور کا صدقہ کرنا واجب ہے۔اور جاریال پاس سے زیادہ گرے تو نصف صاع یعنی ایک صدقة الفطر كى مقدار گذم كاصدقه كرناواجب براعدة الفقه ص٥٠٣٠٥٠ (٣/٥) غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرت کولیل سے جواب دیں ..... سوال ۲۹: اگرمحرم نے جان ہو جوکر داڑھی کے بال اکھیڑ دیتے تو کیا تھم ہے؟ **جھا ب**: وہی جواب جوسوال ۲۸ کا ابھی گذراہے۔ غیر مقلدین قر آن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں ..... **سے ال ۲۰:** اگر وضوء ما فرضی غسل کیااور جمرہ ماہر کے بال گرگئے تو کیا تھم ہے؟ **ہوا ہ**: اگر تین بااس سے کم گرے ہوں توان میں ایک مٹھی گندم واجب ہےاورا گرجار بال گرے ہوں تو ایک صدقة الفطر کی مقدار گندم کا صدقہ کرنا واجب ہے (عدة الفقه) غیر مقلدین قر آن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں....... سوال ٣١: وارهى منذرة وي كي نماز جنازه يره هنا كيها يج؟ كيارسول الله طَالَيْنَا في داڑھی منڈ وانے والے کی نماز جناز ہ پڑھی ہے؟ **جواب**: چونکدواڑھی منڈوانا گناہ کبیرہ ہےاورموجب فسق ہےاس لئے بہآ دمی فاسق ہے لیکن مسلمان ہےاورفاسق مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنااور پڑھانا جائز ہے( فاوی عالمگیری ص١٦١٧ ارا پر ہو وشرطها اسلام المیت نماز جنازہ کی صحت کے لئے میت کامسلمان ہونا شرط ہے۔ غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل ہے جواب دیں۔۔۔۔۔۔ سوال ٣٢: اگرم نے داڑھی کےسارے بال مونڈ دیئے تو کیا تھم ہے؟ جواب: اس پردم واجب ب- (عدة الفقه ص ٢٩٩ رم) غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

**سوال ۳۳:** ایک محرم نے داڑھی کا چوتھائی حصہ یا اس سے کم کاٹ دیا تو کیا تھم ہے؟ جواب: اگر چوتھائی حصہ کا ٹا تو دم واجب ہے اورا گر چوتھائی سے کم کا ٹا تو صدقة الفطر کی مقدار گذم کا صدقہ کرنا واجب ہے (عمدة الفقہ ۲۹۹ ۲۷)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل سے جواب دیں .....

**سوال ۳۴**: ایک محرم کی داڑھی قدرتی طور پر بہت ہی خفیف ہےاس نے وہ داڑھی مونڈ دی تو کیا تھم ہے؟

جواب: یدخفیف بال پوری بحروی داڑھی کے چوتھائی کے برابر ہوں تو دم واجب ہاس سے کم ہوتو صدقة الفطر کی مقدار صدقہ کرنا واجب ہے۔ (عمدة الفقد ٢٩٣٩٥)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں ....

سوال ۳۵: احرام کی حالت میں سر، واڑھی، بغل، زیرناف بال مونڈ نے ، کا شخ کا شرع تکم اور سیند، را نیس، پنڈ لی کے بال مونڈ نے کا شرع تکم ایک جیسا ہے یا قرق ہے؟ جواب: بدن کے بال دوئتم کے ہیں ایک وہ جوعادت کے طور پرمونڈ ہے جاتے ہیں مثلاً گردن، سر، بغل، زیرنا ف بال دوئتم کے بیل ایک بھی عادۃ مونڈ سے یا کاٹے جاتے ہیں ان میں دم واجب ہوتا ہے اگر کل یا چوتھا حصد کا ٹا ہو۔ دوسرے وہ بال جو عادت کے طور پرنہیں کاٹے جاتے ہیں سید، را نیں اور پنڈ لی کے بال ان کے مونڈ نے یا کا شخ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ (عمدة الفقہ ۱۳۹۹م)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ٣٦: بال موند نع ، كاشفا وربال صفايا وَدُريا تيل كے ساتھ بال دور كرنے كا حكم ايك ب يافرق ہے؟

**جواب**: حمم ایک ہے (ایساً)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل سے جواب دیں .....

# **جواب**: هم ایک ہے (ایشاً)

غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں ....

سوال ۳۸: محرم این بال خود موند با کوئی دوسر اتحض اس کے کہنے سے یاس کے تکم کے بغیراس کی خوثی سے یا زبردستی سے مونڈ بے تو کیا تھم ہے؟

**جواب**: ان میں ہے بعض صورتوں میں محرم پر دم اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ، وگا (ایضاً)

مجلس میں کا ئے تو جزاا یک واجب ہوگی یا دوواجب ہوں گی؟

جسواب: اگریهلی جنایت کا کفاره اوا کرنے کے بعد دوسری جنایت کی ہے تو دوسری جنایت برالگ جزا واجب ہوگی اور اگر پہلی جنایت کی جزا ادا کرنے سے پہلے دوسری جنایت بھی کر لی توایک جزاواجب ہوگی (عمدۃ الفقہ ۴۷٬۵۰۰)

#### غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .........

**سوال ۶۰:** محرم پرغشل فرض ہوگیا اس کے ہم کے اور داڑھی کے مال اپنے گھنے ہیں کہ بغیر خلال کے بالوں کی جڑوں تک یانی نہیں پہنچ سکتا اور اگر خلال کرتا ہے تو بالوں کے ا کھڑنے کا خطرہ ہےتووہ کیا کرے؟

**جواب**: وواحتیاط سے خلال کرے اس کے باوجود اگر بال گرجا کیں تو تین بالوں سے کم میں ایک مٹھی گندم صدقہ کرے اورا گر جاریا جارہے زیادہ بال گرے ہوں تو صدقۃ الفطر کی مقدارصدقه کرناواجب ہے (عمدة الفقه ۴۹۶ ۲۷)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح ولیل سے جواب دیں .....

**سے ال ٤٦، ٤٢، ٤٣:** اگر کوئی آ دی ایک قینیہ سے زائد مال کٹواد بے تو وہ فاس تے با نہیں؟اس پر حدہے یا تعزیر؟اوروہ کیا ہے؟ بعض صحابہ کرامؓ مجھی ایک قبضہ سے زائد بال

کاٹے تھان کے بارے کیا تھم ہے؟

ج واب: ایک قضه ناکربال کا شاجائز ب (ورمتارمع روالحتارص ۱۲ ر۹، کتاب الحظر والا باحة فصل في البيع ، فتاوى عالمگيري ۵/۳۵۸ ميس بوالسنة فيها القبضة وهو ان يقبض الرجل لحيته فيما زاد منها على قبضة قطعه دوارهي ميس ایک مشي سنت بداس کا طريقه بيب کردارهي کوشي ميس ليکرزائد بالول کوکا د د د

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل سے جواب دیں .....

سطوال ٤٤: ايك آدمي نے مسلمان غلام خريد كيا بعد ميں مشترى كو پية چلا كدوه داڑھى منڈا تا يا كٹوا تاہے كيا اس سے مشترى كو خيار عيب حاصل ہوگا يائېيں؟

جواب: عیب کی تعریف ہیہ ہے کہ کیل ما ینقص القیمة عند النجار فہو عیب (فاوی فانیہ برحاشیہ فاوی عالمگیری ۲/۱۹۳۳) میچ میں ہروہ فقص جو تجار کے نزدیک میچ کی قیمت کو کم کرد ہے وہ عیب ہے اس کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے پس اگر غلام کے داڑھی منڈ انے سے تجار کے نزدیک قیمت کم ہوجاتی ہوتو بیعیب ہے اس کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب ماصل ہوگا۔ اور اگر اس سے قیمت کم نہ ہوتی ہوتو خیار عیب نہ ملے گا۔

غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال 43، 43: ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا سراس طرح مونڈ اکہ بال اگنے بند ہوگئے اس کا شرع تھم کیا ہے؟ کیا اس میں مردو تورت اور بڑا چھوٹا سب کا تھم ایک ہے یافرق ہے؟ جواب: اس میں کامل دیت واجب ہوگی لیکن ادائیگی ایک سال کے بعد ہوگی اور اس میں مردوزی اورصغیر وکیر برابر میں (فقاوی عالمگیری ۲۷۲۲)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح کولیل سے جواب دیں .........

سوال ٧٤: اگردونوں ابروكے بال اس طرح كائے يانو چ كدوه دوباره نہيں اگے تو اس كاتھم كيا ہے؟

**جواب** :اس میں پوری دیت واجب ہوگی اورا یک ابرو میں نصف دیت واجب ہوگی (ایضاً) غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل سے جواب دیں ..... سوال ٤٨: اگر كى نے دوسرے آدمى كى پلكيس نوچ ديں تو كيا تھم ہے؟ **جواب**: اگر چارول نوج دی تو پوری دیت واجب ہے۔ دو پلکین نوچین تو نصف دیت واجب ہے۔ ایک پلک نوچی تواس میں دیت کی ایک چوتھائی واجب ہے (ایضاً) غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں.......... سوال ۶۹: اگر نصف داڑھی اور نصف سراس طرح مونڈ اکداب اس پر بال نہیں اگتے جواب: ایک قول بیا کرنصف دیت واجب ہاوردوسراقول بیا کر پوری دیت غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرت کولیل سے جواب دیں ......... سے ال ٠ ٥: اگرانک آ دمی نے دوسر ئے دمی کی آ دھی داڑھی اس طرح مونڈ کیا نوچ دی کدوماں بال اگنا بند ہو گئے تو کیا تھم ہے؟ جواب: اس مين نصف ديت واجب موكى (اليناً) غیر مقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل ہے جواب دیں ..... سوال ۵۱: اگریہ بیتہ نہ چل سکتا ہو کہ نصف کا ٹی ہے یا نصف ہے کم تواب کہا تھم ہے؟ **جواب**: اس صورت میں ایک عاول آدمی کا فیصلہ معتبر ہوگا (ایسٰا) غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرت دلیل سے جواب دیں ..... سے ال ۲۵: اگرایک آدمی کی طهوڑی پر چندمتفرق بال میں توان کے نوچنے پر دیت واجب ہے ہانہیں؟ **جے اب**: اگر رخسار پر بال نہ ہوں تو کوئی چیز واجب نہیں۔اگراس کے رخسار پر بھی بال متفرق

تے وہ بھی اکھیڑ دیے تو ایک عادل آ دمی کا فیصلہ معتبر ہوگا۔اورا گررخسار پر بال متصل تے وہ بھی اکھیڑ دیئے تو پوری دیت واجب ہوگی ( درمختار مع ردالحجتا رص ۱۲۴۰ واقے وی عالمگیری ۲٫۲۴۴)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صریح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ۵۳: اگرایک آدی نے دوسرے آدی کی داڑھی موٹڈی یانو چی، بال اگنارک گئے پھراگے مگرسفید بال میں اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: اس میں عادل آدی کا فیصلہ معتبر ہے لین بیا ندازہ کریں گے کداگر وہ سفیدریش غلام ہوتا تو کتنی قبت ہوتی اورا گرسیاہ ریش ہوتا تو کتنی قبت ہوتی پس سفید بالوں کی وجہ سے جو قبت کم ہوئی وہ نقصان ہے جنایت کنندہ پراتنی قبت واجب ہوگی (فاوی عالمگیری ۲۷۲۵)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح کی ایل ہے جواب دیں.....

سوال 0: ایک آدمی کی داڑھی اتن طویل ہے کہ قضاء حاجت کے وقت زیرناف حصہ کے ساتھ گئی ہے یا موٹرسائیل پرسوار ہونے کے وقت دائیں بائیس دو حصوں میں تقسیم ہوکر ایک مفتحکہ خیز منظر پیش کرتی ہے۔ کیا ایسا آدمی داڑھی کے زیادہ بڑھے اور تھیلے ہوئے بال کا ئے سکتا ہے انہیں؟

جواب: كائسكتاب (حواله جات رساله مذكوره مين ملاحظ كرين)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرتح دلیل ہے جواب دیں .....

سوال ٥٥: ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی جراُداڑھی مونڈ دی یا کاٹ دی اور دوبارہ بال اگ آئے تواس کا کیا تھم ہے؟ قصاص ہے یا دیت ہے؟

جواب: اس مين تعويروتاويب واجب ب(قاوى عالمكيري ٦/٢٢)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ٥٦: ايك آدى نے دوسرے آدى كے چيرے پرايباز ثم كيا كداس كى داڑھى ك

سارے بال گرگئے حتی کہ دوبارہ اگنے کی امیر نہیں ۔ تواس میں قصاص واجب ہے یا دیت؟

جواب : داڑھی کی وجہ سے پوری دیت واجب ہے( فناوی عالمگیری ١٧٢٥)

غیر مقلدین قر آن وحدیث کی صرح دلیل سے جواب دیں .....

سوال ۷۷: ایک سفیدریش بزرگ نے ساہ خضاب لگا کراپے آپ کو جوان ظاہر کر کے ایک دوشیزہ کے ساتھ نکاح کیا دوشیزہ نے بھی جوان سمجھ کر نکاح کرلیا۔ ایسا نکاح منعقد ہو جاتا ہے یانہیں؟ اوراگراصل حقیقت معلوم ہونے پر دوشیزہ اس نکاح پر راضی نہ ہوتوہ، بغیر طلاق کے آگے نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟

جواب: نکائ کے لئے ایجاب وقبول، گواہ اور کمل نکائ شرط ہے جوموجود ہے اس لئے نکاح منعقد ہو گیا اب طلاق کے بغیر آ گے نکائ کرنا جائز نہیں۔ البتہ دھوکہ دینے کا گناہ مرد پر ہے (فناوی عالمگیری کتاب النکائ ونبیین الحقائق کتاب النکائ)

غیرمقلدین قرآن وحدیث کی صرت دلیل سے جواب دیں .....